

جناب سرور دوعالم صلى الله عليه وآله وباركه وسلم ك خصائص وفضائل اورميلا دوقيام كےدلاكل نهايت دلچيپ انداز ميں

عبد هبلاد النبی (صلی الله علیه وآله وبارکه وسلم)

مولانا حاجى پروفيسر نور بخش حفى نقشبندى توكلى

مصطفی فاؤندیشی

بِسُم اللَّهِ الرَّحَلَٰنِ الرَّحِيْمِ.

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
وَمَوُلَانَا وَ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ مُحَمَّدَ ، الَّذِيْ بَعَثَ رَحْمَةً
لِلْهَالَمِيْنَ. وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَإِنِّبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
اللَّهَالَمِيْنَ بَوْهُ عاصى نور بخش حَفَى نفشَبندى لَوْكَلى برادرانِ اسلام كى خدمت بين
الرَّلُ برواز ہے كہ ماہِ رَبِّ الاول ہمارے واسطے عایت درجے كى خوشى كا مهينہ ہے
کوارش پرواز ہے كہ ماہِ رَبِّ الاول ہمارے واسطے عایت درجے كى خوشى كا مهينہ ہے
کونگہ اس كى بارہويں تاریخ كو ہمارے آتا مولا حضرت محمصطفے احرمجتبی صلى الله علیہ

وآلبدوسكم پيدا موت-افتخار انس وجال پیدا ہوئے خاتم پنجبرال پيدا ہوك سب زمین وآسال پیدا ہوئے وہ ہوئے پیدا کہ جن کے واسطے وہ نبی ع باعزوشاں پیدا ہوئے جن كآنے كى خبر موى عنے دى وہ لب کور نشاں پیدا ہوئے تشداب عیلی عظم جن کی بات کے مقتدائ مرسلال في پيدا ہوئے اوّلین و آخریں کے پیشوا مرجع قدوسیال پیدا ہوئے کیوں نہ ہوافلاک پر ٹازاں زمیں وه شفیع عاصیاں پیدا ہوئے ے گر اور ایم عجن کا نام موجب امن وامال پیدا ہوئے امت آخر زمال کے واسطے قاسم خلد وجنال پيدا ہوتے ابل ایمال میں بہم گرم نوید مولوويهارب

حضور کے فضائل کا احاطہ طافت بشری سے خارج ہے۔ ذیل میں ان کا صرف ایک جُمِنہ کم بربینا ظرین ہے۔

ا----- على الله تعالى عليدة لهوسلم ٢-٣ عليد الطام في تحورى مقدار- ذراكم (ناشر)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّ سَيِّدِنَا مُحَبَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّبَا ذَكَرَكَ مُحَبَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّبَا ذَكَرَكَ وَمُحَبَّدٍ وَالْعَافِلُونَ وَذَكْرَهُ النَّاكِرُ وَنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ وَذَكْرَهُ النَّاكِرُ وَنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ مَلَا النَّاعِت نَهِ ١٩٧٠

عبيد مبيلا والنبي سلى الله تعالى عليه وآليه وبارك وسلم -----نام كتاب مولانا حاجى يروفيسر نور بخش حفى نقشوندى توكلى \_\_\_\_\_ مهنف حضور عليه الصلوة والسلام بحثيت رحمت عالم موضوع ----ورذرميدر \_\_\_\_\_ كيوزنك -----صفحات ميان جميل يرنثرز بلال تننج لا مور ~~~~~ طالح جمعرات ۲۱ ذیقعده ۴۲۹ اه/ ۲۰نومبر ۲۰۰۸ء تاريخ اشاعت -----تعداد بعدشكريه مسلم كتابوي دربار ماركيث لاجور \_\_\_\_ مصطفى فاؤتذيش لامور كينث \_\_\_\_\_ ناثر محر مقصو دالحن مرزا چيئر مين مصطفيٰ فاؤنڈيشن ------زيريت وعائے خیر بھق معاونین واراکین 44 نوٹ: شاتقین مطالعہ ۳۰ رویے کے ڈاکٹکٹ بھیج کرطلب کر علتے ہیں

ملنے کے پیتے

#### مصطفى لانبريرى

161/E فاروق كالوني والثن لا موركينت

5824921--0300-4273421--0333-4852534

جب عبدائ وبال پنجاتو سطح بسرِ مرك بربرا موا تفاعبدائ كاطرف سر أشاكراس

عبد البسيح تهوى الى سطيح وقد ادنى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان. لا رتجاس الايوان، وخبود النيران، ورؤيا الموبدان. رأى ابلا صعابا تقود خيلا عراباً قد قطعت دجله وانتشرت في بلاد فارس يا عبد السيح اذا ظهرت التلاوة وغارت بحيرة ساوه وخرج صاحب الهراوة وفأض وادى السياوه فليست الشامر لسطيح بشامر يبلك منهم ملوك وملكات على عند الشرافات

لینی اے عبدا سے تو سطح کے ماس آیا ہے حالانکہ وہ تو یاؤر گور ہے تھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کیونکہ اس کا کل ڈیگھا گیا ہے اور آگ مجھ کئی ہے اور موبدان نے خواب میں دیکھا ہے کہ سخت اون عربی محور وں کے آ گے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے دجلد کوعبور کیا اور بلاد فارس میں میں کی ۔ اے عبد اسے جب تلاوت ظاہر ہو کی اور بیرہ ساوه عود جذب بوجائے گا۔ اور صاحب عصا (لیعنی حضرت محمصطفیٰ صلی الله عليه وسلم) ظاہر ہو جائيں مے اور دادي ساوه ير لبالب ہو جائے كى ۔ تو مك شام سي ك لي شام ندر كا-ان يس سي سيرون ك عدد ك موافق بادشاہ اور ملکہ ہوں کی اور جوآنے والا ہے وہ آ کرر ہے گا انتی -یہ کہ کر مسلح مر گیا جیا اس نے کہا تھا ظہور میں آیا نوشروال سے بروگرو تک چودہ ملک وملک تخت فارس پر بیٹے محرتمام فارس مسلمانوں کے قضد میں آگیا وصيش در افواه دنيا فأد

روان در ایوان کسری فاد

ل جس كے پاؤں اب قبر ميں بين ال سے بيره جو مدان وقم كردميان فنا جھے ميل لسااوراك قدر جوڑا تھا" اليع بوے بيره كا فتك أو جانا مجلد خوارق ب-١١س ساوه ايك گاؤل فياشام وكوف ك ورميان ١٢٠

# ا-حضور کا نوراللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا

عبدالرزاق نے بالاسنادنقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

ترجمه: " يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يَا زَسُولَ اللَّهِ ٱنْحَبَرُنِي عَنْ ٱوَّلَ مجے خرد عجے كداللہ تعالى نے سب چيزوں شَيْء خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبُلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ے پہلے کوئی شئے پیدا کی آپ نے فرمایا: خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَآءَ نُوْرَ بُيتِكَ مِنْ اے جابر محقیق اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء تُورِهِ الحديث رشر ابن معر العميسي ے پہلے اپنے نورے تیرے نی کا نور پیدا على منن الهمزيد في مدح غير البريد)

کلیے کہ چرخ فلک طور اوست يمد نوريا يرتو نور اوست

ٱللَّهُ مَّ صَلِّي وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّا كِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

٢- حضور ك تُولَّد شريف ك وقت قفر كسرى ك

چودہ محکرے کریٹے اور آکش فارس بھے گئ

دلائل حافظ الى نغيم (متوفى ٢٣٠ه هه) مين حديث بإني مخزوي مين جس كي عمر ڈيڑھ سوسال کی تھی ندکورہ ہے کہ: کسریٰ نے بیدوا قعات دیکھ کرموبذان فارس سے ان کا سبب پوچھااس نے کہا کہ عرب کی طرف سے کوئی حادثہ وقوع میں آئے گا۔ تب سری نے فعمان بن منذر کولکھا کہ میرے پاس عرب کے کسی عالم کو بھیج دو جو میرے سوالوں کا جواب دے۔ نعمان نے عبداسی بن حیان کو بھیجا جب سری نے عبداسی کوسب ماجرا کے سایا تو اس نے جواب دیا کہ اس کاعلم میرے ماموں سینے کو ہے جو ملک شام کے 

ٱصُلَابٍ طَيِّبَةٍ إِلَى ٱرْحَامٍ طَاهِرَةٍ صَافِيًا مُهَلَّبًا لَا تَنَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا لِلَّ

یعنی میرے ماں باکپ زنا میں جمع نہیں ہوئے اللہ عزوجل جھے پاک پشتوں سے پاک ارحام کی طرف صاف ومہذب نقل کرتا رہا کوئی دوگروہ جدا نہ ہوتے تھے مگر میں ان میں سے بہتر میں تھا انتہیں۔

ای مطلب کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ہوتی ہے:

ٱلْخَبِيُثْتُ لِلْحَبِيْثِينَ وَالْخَبِيْثُونَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْبُوْنَ لِلطَّيْبَاتِ (پ٨اُنُورُ آيت٢٦)

لیعنی گُندیاں گندوں کے لئے اور گندے گندیوں کے لئے اور سخفریاں سخفروں کے لئے اور سخفرے سخفریوں کے لئے۔ ( کنزالا بمان) اُنہی۔ علاوہ بریں وَلَقَلَّبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ (پ۱اشعرا ۱۱۶) کی ایک تفییر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے۔

ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه (درمنشوراليوطي)

میں وسلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی پشتوں میں نتقل ہوتے رہے یہاں تک کدآپ کی والدہ نے آپ کو جنا انتی ۔

ماحصل اس تمام کا بھی ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ وامہات بدکاری وشرک کی آلودگی سے پاک رہے ہیں ان میں سے کوئی مشرک و کا فرنہ تھا کیونکہ مشرک کے حق مین الفاظ مختار وظاہر وغیرہ بھی استعال نہیں کیے جاتے بلکہ اس پرنجس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچے قرآن مجید میں آیا ہے:

إِنَّهَا النَّهُ وِكُوْنَ لَجَسٌ (پ ١٠- تُوبه- ٣٥) مشرك زے ناپاك میں - (كنزالا يمان)

ا سموضوع برنفس ترین محقق دیمینے کیلئے اعلی حضرت امام احد رضا خان علید الرحمة کی تصافیف شمول الاسلام برا حین (ناشر)

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهُ الْغَافِلُوْنَ.

٣- حضور كانب شريف الله تعالى في آيكي خاطر حضرت أوم عليه السلام

ے لے کرآپ کے والد ماجدتک اور حفزت حواسے لے کرآپ کی

والدہ ماجدہ تک ہرطرح کی آلودگی سے پاک رکھا

صحیح بخاری ہیں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وَسلم نے فر مایا: بُعِثُتُ مِنُ خَیْرِ قُرُوْنِ بَنِیْ الاَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّی کُنْتُ فِی الْقُرُنِ الَّذِی کُنْتُ مِنْهُ

یعنی میں بنی آ دم کے بہترین طبقات میں سے مبعوث ہوا ایک قرن بعد دوسرے قرن کے یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ ہوا انتخاب حدیث مسلم میں ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔

#### میں اِن سب سے اچھا ہوں

ای طرح ترندی میں بسند حسن آیا کہ اللہ تعالی نے خلقت کو پیدا کیا پس مجھ کوان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر قبیلوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں پیدا کیا پس میں روح وذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔

حافظ الوقعيم نے دلائل النوق ميں يسند متصل نقل كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه

لَهُ بِلُسِ آبُوَقَ فِي سَفَاح لَمُ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَنْقُلُنِي مِن

شخ عبدالحق محدث وہلوی رضی اللہ عند نے اشعة اللمعات میں کیاا چھا لکھا ہے۔
اما آبائے کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پس ہمدایشاں از آوم تا عبداللہ
طاہر ومطہر انداز ونس کفر درجس شرک چٹانچہ فرمود آمدہ ام از اصلاب طاہرہ
ودلائل دیگر کہ متاخر بن علائے حدیث آفراتح پر وتقر برخمودہ انڈ ولعمری ایں
علمے است کہ حق تعالی سجانہ مخصوص گردانیدہ است بایں متاخران را یعنی علم
علمے است کہ حق تعالی سجانہ مخصرت ہمہ بردین تو حید واسلام بودہ انڈ واز کلام
حقد مین لات کی میگردو کلمات برخلاف آن (وَ ذلاک فَضُلُ اللّٰهِ یُوُوِیْدِهِ مَنْ
یَشَاءً وَیَکُونِیْمَ بِهِ مَنْ یَشَاءً) وضدا جزائے خیر وہدشن جلال اللہ بن سیوطی
ماہر و باہر گردانیدہ است وحاشاللہ کہ ایں نور پاک را درجائے ظلمانی پلید
فلاہر و باہر گردانیدہ است وحاشاللہ کہ ایں نور پاک را درجائے ظلمانی پلید
نہد و در عرصات آخرت بہ تعذیب وتحقیر آباء اور انخری وخذول گرداند

صبیب خدا غایت خلق عالم نسب بوده اور امطهرز آدم گهداشت آبائے اور اخدا زشرک وزکفر وزعا ر زنا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

### ٧- حضور وعوت حضرت ابراجيم عليه السلام بين

دعائے ظلیل الله علیه السلام قرآن مجید میں یول وارد ب:

رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ اللهِ اللهِ المارے رب! اور بھی ان میں ایک يَتَلَمُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (مروبتروت: ۱۲۸)

دے۔ بے شک تو ہی ہے غالب و تھمت والا ( کنزالا بمان)

بدوعا الله تعالى في قبول كى اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرمايا جيها كه

آیت ذیل سے ظاہر ہے۔

لَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَىَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ الْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنَ. كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنَ.

انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت عکھاتا ہے اور وہ ضرورت اس سے پہلے تھلی گمراہی میں تھے۔(کنزالا بیمان)

تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور

پخته علم سکھائے اور انہیں خوب سقرا فرما

بے شک اللہ کا برا احسان ہوامسلمانوں پر

كدان ميں انہيں ميں سے ايك رسول بيجا

جو اُن پر اس کی آئیش پڑھتا ہے۔ اور

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَٱصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

### ۵-حضور بشارت حضرت عيسلي عليه السلام بين

چانچة آن مجيد مين وارد ب: وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَدْيَمَ يَبَيْنَ إِسْرَآئِيْلَ إِنِّيُ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِبَهَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرُاةِ وَمُبَقِّرًا مُ بِرَسُوْلٍ يَّالِيْ مِن بَعْدِى اسْبُدُ آهُمَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيْنَةِ قَالُوْ اهْلَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

اور یاد کرو جب عیسی بن مریم نے کہا: اے
بی اسرائیل! بیں تمہاری طرف اللہ کا رسول
ہول۔ اپنے ہے کہا کتاب توریت کی
تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت
سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لا کین گے
ان کا نام احد ہے۔ پھر جب اخد ان کے

اس ابہام میں حضور کی بری فضیلت اور علو قدر ہے۔ کیونکہ اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ حضورا سے معروف و تمریر ابیں کہ سی کو اشتباہ والتباس نہیں ہوسکتا دوسری عِكْد بول ارشاد موا- أُولْيُكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهُ- (ب2- انعام-آیت ۹۰) ترجمہ: یہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ چلو۔ فا کدہ: اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضور کی ذات بابر کات میں وہ تمام محاس وفضائل جمع تھے جواور پیغیروں میں فردأ فردأ موجود تھے۔

> آني بإزندزال دلبرال جمله تراست وزيادت برآل

مشكوة شريف (باب فضائل سيد الرسلين) مين بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه مروى بــ ان الله فضل محمد اعلى الانبياء وعلى اهل السماء الحديث يعنى مخقيق الله في حضرت محرصلى الله عليه وسلم كونبيول براور آسان والول بر

امام رسل پیشوائے سبیل امین خدامہط جرکیل ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللَّهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

٨-حصور نبي الانبياء بين ان كي شريعتين حقيقت مين حضور كي شريعتين بين

عالم ارواح میں حضور دیگرانبیاء کی ارواح کی تربیت فرمایا کرتے تھے

تندى شريف يل مديث الى مريه رضى الله عنه يل ب

قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والجسد (صحابہ نے عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ کے لئے نبوت کب ثابت ہوئی۔)

ل مُعَيِيدُ يعنى جدا بون والا

یاس روش نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے بدکھلا جادو ہے۔ ( کنزالا يمان)

یہ رسول میں کہ ہم نے ان میں ایک کو

دوسرے پر فضل کیا۔ اور کوئی وہ ہے جسے

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

٧-حضور خاتم الانبياء ہيں

(القف أيت ١)

چنانچەاللەجلشاندارشادفرماتا ب:

محمد ( صلی الله علیه وسلم ) تنهارے مردول مَا كَانَ مُحَبَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ میں کسی کے باب جیس باں اللہ کے رسول رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُوْلَ اللهِ ہیں اور مب نبیوں میں پیچلے اور اللہ سب وَخَاتُمَ النَّبِينِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلّ م کھ جانتا ہے انتی ۔ ( کنز الایمان)

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

2-حضور افضل الرسل بين

چنانچدارشاد باری تعالی ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِّنْهُمْ مَّنُ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَغْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

سب پر درجول بلند کیا۔ (پ تروع) (کزالایمان)

فاكده: ال آيت يس دَفَعَ بَعْضَهُمْ عدراد جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بين جیا کہ عامر قعمی نے اس کی تغییر کی ہے (درمنثورللسيوطي)

شَيْءٍ عَلِيمًا . (پ٢٦-١٦١بـ أيت ١٩٠

ومنسوبة اليه فهو نبى الانبياء وما جاوّابه الى اممهم احكامه فى الازمنة المتقدمة عليه هكذا قرره ذلك الامام الحبرالذى لاتكاد تسبع الاعصارله بنظير وافر دله تاليفا مستقلاحقه ان يرقم على السندس بالنضير ويوافقه من النظم النضرى قول الشرف البوصيرى.

وَكُلُّ الْ النَّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَالْنَا الْتَصَلَتُ مِنْ نُوْدِهِ بِهِمِ
فَالِّنَهُ شَبْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُنَ آنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمُ
وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غُرْقًا مِّنَ الْبَحْرِ ٱوْرَشُفًا مِّنَ النِّيَمُ
وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غُرْقًا مِّنَ الْبَحْرِ اوْرَشُفًا مِّنَ النِّيَمُ
وَوَاقِفُونَ لَكَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِم مِنْ نُقُطَةِ الْعِلْم أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْعِكُمْ

ترجمہ: امام عبی رحمة الله علیہ نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تمام گزشته امتوں کی طرف مرسل ہیں ہیں تمام انبیاء اور ان کی امتیں سب آپ کی امت ہیں سے ہیں اور آپ کی رسالت ونبوت ہیں وافل ہیں ای واسطے اخیر زمانے ہیں حضرت عیسی آپ کی شریعت پر آئیں گے۔ لہذا تمام شریعتیں جو انبیاء لائے ہیں وہ آپ کی شریعتیں ہیں اور آپ کی طرف منسوب ہیں ہیں آپ نبیوں کے نبی ہیں اور انبیاء جو پچھامتوں کی طرف لائے وہ آپ سے پہلے زمانوں ہیں آپ کے احکام ہیں اس طرح بیان کیا ہے اس امرکواس عالم امام (سبکی رحمة الله علیہ) نے کہ جس کی نظیر زمانے نہ سنیں گے اور اس مضمون پر آیک مستقل کتاب کھی ہے جس کاحق ہیں ہے کہ بیش قیمت دیبا پر سونے کے مضمون پر آیک مستقل کتاب کھی ہے جس کاحق ہیں ہے امام شرف الدین بوصری رحمة الله علیہ کار قول

" تمام آیات و مجزات جو بزرگ رسول لائے وہ صرف آ مخضرت کے نور سے ان کو پنچے کیونکہ آپ فضیلت کے آفتاب ہیں اور وہ اس آفتاب کے ستارے ہیں جوانوار آفتاب کولوگوں کے لئے تاریکیوں میں ظاہر کرتے ہیں اور سب انبیاء رسول اللہ کے سندر سے چلوسے پانی پینے والے ہیں یا حضور نے فر مایا کہ جس حال میں آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ لیعنی میں اس وفت نبی تھا جبکہ حضرت آ دم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا دوسری حدیث میں جوشرح النہ میں مروی ہے۔

انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لبدجدل فی طینته تحقیق میں الله کے نزدیک خاتم النبین لکھا گیا حالانکه آدم اپنی گل ومرشت میں زمین پر بڑے تھے۔

فَا كَدُه : الله عديث شرح السند كي تحت مين شيخ عبد الحق محدث وبلوى رضى الله عندني المعدد المعات مين يول لكهاب

اینجامیگویند که از سبق نبوت آ مخضرت چه مراد است اگر علم و تقدیر الهی است نبوت جمد انبیاء را شال است و اگر بالفعل است آ ن خود در دنیا خوابد بود جوابش آ نست که مراد اظهار نبوت اوست صلی الله علیه وسلم پیش از وجود عضری و ب در ملائکه وارواح چنا نکه وارد شده است کتابت اسم شریف او برعرش و آسانها و قصور بهشت و غرفه بائے آن وبرسیند بائے حور العین وبرگهائے درختان جنت و درخت طوبے و بر ابرو با و چشمهائے فرشتگان وبیضا از عرفا گفته اند که روح شریف و ب صلی الله وسلم نبی بود در عالم ارواح که تربیت ارواح میکرد چنا نکه درین عالم بحسد شریف مر بی اجساد بود و به شخیق نابت شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انجی شده است فلق ارواح قبل اجساد والله اعلی اندور و با و پشور این و پشور این و با و پشور این و پ

عارف موصوف نے فی الواقع بڑے مطلب کی بات کمی ہے چنانچے علامہ سیوطی نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے:

وقال السبكى هو مرسل الى كل من تقدم من الامم وغير. قال فجميع الانبياء وامبهم كلهم من امته. ومشبولون برسالته ونبوته، ولذلك يأتى عيسى في آخر الزمان على شريعته فجميع الشرائع التي جاء ت بها الانبياء شرائعه

آپ کی بار شوں سے منہ سے پینے والے ہیں۔ اور سب آپ کے پائی ائی اپنی حد پر تفہرنے والے ہیں۔ وہ حد آپ کے علم کا ایک نقط یا آپ ك حكمتوں كى ايك شكل ہے أتبى -"

علامداین جریمی نے شرح بمزید میں لکھا ہے کہ واادم بین الروح والجسل ے مراد تقدیر الی نہیں کیونکہ آپ کے سوا اور انبیاء بھی ایسے ہیں بلکہ اس سے مقصود اشاروكرنا ہاس امرى طرف كرآ كى روح عالى كے لئے وصف نبوت عالم ارواح میں ثابت تھا جو دوسرے نبیوں کے لئے نہ تھا کیونکہ صدیث میں وارو ہے کہ روعیں دو برار برس اجام سے پہلے بیدا کی گئیں ای حقیقت کی تائید قرآن مجید کی آیت ذیل

وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَهَا النَّيْتُكُمُ مِنْ كِتُب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ ٱقْدَرُتُمْ وَاَخَلْتُمْ عَلَى لْلِكُمْ اِصْرِي قَالُوْآ ٱقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَنُوا وَآنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهدِيُنَ فَهَنْ تَوَلَّى بَعْدَ دْلِكَ فَاوُّلِيَّكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

(ハアーアレナノアーア)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغیروں سے اُن کا عبدليا جويس تم كوكتاب اور حكمت دول كجر تشریف لائے تہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ تو تم

ضرور ضروراس برايمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدو کرنا۔ فرمایا: کیوں تم نے اقرار کیا اوراس پرمیرا بھاری و مدلیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: تو ایک دوسرے ر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد

پھرا تو وہی لوگ فاحق ہیں۔ ( کنزالا بمان)

فاكده :امام كى رحمة الله عليه نے كہاكدية يت ولالت كرتى ہے اس امر يركداكر انبياء اور ان کی امتیں آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے کو یا تیں تو آپ ان کی طرف مرسل ہیں۔ پس آپ کی نبوت ورسالت عام ہے تمام خلقت لیعنی انبیاء اور ان کی

امتوں کو حضرت آ دم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اوراس صورت میں وہ حضور صلی الله علیه و الم کقول وَاُرْسِلْتُ لِلنَّاس كَافَّةً من داخل ميں - اور انبياء سے اس عبد کے لینے کی محمت ان کو اور ان کی امتوں کو جنانا ہے کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے اور ان کے نی ورسول ہیں۔ بیامر دنیا میں یوں ظاہر ہوا کہ شب معراج میں (بیت المقدى ميں) آ پ سب نبيوں كام بن اور آخرز ماندميں يوں ظاہر موگا كدحفرت عيلى آسان ے الركرشريعت جحرى على صاحبها الصلوة والسلام كے ساتھ تھم كريں كے اورائي شريعت كے ساتھ فصيل ندفر مائيں كے انتخاب ای واسط حضور صلی الله علیه وسلم فے خود فر مایا ہے:

ولو كان موسى حيا ماوسعه الاتباعي (مشكوة ـ باب الاعتمام بالكتاب والند) یعنی اگر موی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے ان کے لئے جائز نہ ہوتا۔ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُبحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

## 9-حضورتمام جن وائس کے رسول ہیں

چنانچەاللەجلشاند فرماتا ہے: وَمَا اَرْسَلُتُكَ إِلَّا كَالَّقَةُ لِّلنَّاس بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَ ٱكْثَلَرَ النَّاس لَا يَعْلَمُونَ

دوسری جگه یول ارشاد بوتا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِم لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيْرًا۔ (پ ۱۸-فرقان شروع)

اوراے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگرالیمی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔خوشخری دیتا اور ڈر سناتا کیکن بہت اوگ نبین جانے ۔ ( کنزالایمان)

بری برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قران این بنده پر جوسارے جہان کو ڈر سانے والا ہے۔ (كنزالا يمان) اس آیت میں لفظ عالمین شامل ہے تمام ملائک وجن وانس اور چرند و پرند وورند وغیرہ مخلوقات کو پس حضور ان سب کے لئے رحت ہیں۔

حضور کا فرشوں کے لئے رحمت ہونا

ا-فرشة حضور پر دُرود تهيج كي سبب موردِ رحمت اللي بن رہتے ہيں كيونكه حديث مسلم ميں ہے كه حضور نے فرمايا:

من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشد الاستوة با الله الله علیه عشد الاستوة با الله واحده الله واحده الله علیه و ا العینی جو شخص مجھ پڑا کی بار درود بھیجنا ہے اللہ اس پر دس بار درود بھیجنا ہے۔ ۲- قاضی عیاض نے شفامیں ذکر کیا ہے:

حكى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال جبرئيل عليه السلام هل اصابك من هذه الرحمة شيء قال نعم كنت اخشى العاقبة فامنت لثناء الله تعالى على بقوله عزوجل ذِيُ قُوّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرُشِ مَكِيُنِ ۞ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ.

یعنی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے وریافت
کیا کہ آیا جھ کواس رحمت میں سے چھے ملا ہے اس نے عرض کیا ہاں میں
عاقبت سے ڈرتا تھا۔ مگر اب میں امن میں ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے
اس قول سے میری ثنا کی ہے۔ ذِی قُوَّ قِ عِنْدٌ ذِی الْعَدْ شِ مَرِکِیْنِ O
مُطَاعِ تُمَّدُ اَمِیْنِ۔ (پ۳۰- تکویر) ترجمہ: جوقوت والا ہے مالک عرش
کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ امانت دار ہے۔

(كنزالايمان)

فائدہ: بیرسب حضرت جبر کیل علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ حضور کا مومنوں کے لئے رحمت ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مديث مسلم بين ہے كرحضور نے فرمايا: واُرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَآفَةً (مشكوة باب فضائل سيّرالرطين) يعنى بين بيجا كيا تمام تلوقات كى طرف -اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۱۰-حضورتمام بی آدم کے سردار ہیں

چنانچ مديث مبارك ميں ہے:

اا-حضورتمام مخلوقات کے لئے رحمت ہیں

چنانچ الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ. اورجم في تنهيل نه بيجا مگر رحت سارك (پادا-انبياء آيت ١٠٤) جهان كے لئے الله آپ مشركين پر بدوعا كرين آپ نے فرمايا ميں لعنت كرنے والا بناكر خبيں بيجا كيا ميں تو صرف رحت بنا كر بيجا كيا ہول راس حديث كومسلم نے روايت كيا ہے أتنى -

فائدہ: بعض مشرکین پر جوحضور نے بددعا کی سووہ بنا برانتثال امرالی تھا جیسا کہ بدر کے دن مشرکین قریش ہلاک ہوئے۔فتد بر

۳-عن ابی هریرة قال جاء الطفیل بن عبر والدوسی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان دوسا قد هلکت عصت وابت فادع الله علیهم فظن الناس انه یدعو علیهم فقال اللهم احددو ساوانت بهم متفق علیه (مشکوة باب مناقب قریش وذکر القبائل)

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوی (جنہیں جناب رسالت ما آب نے فبیلہ دوی میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ فبیلہ دوی ہلاک ہوگیا کیونکہ اس نے نافر مانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا پس آب ان پر بدوعا کریں لوگوں نے گمان کیا کہ حضوران پر بدوعا کرتے ہیں آپ س آپ نے فرمایا اے اللہ فنبیلہ دوی کو ہدایت دے اور ان کو اور دان کیا کہ حسلمان ہوں) میرحدیث منتق علیہ ہے۔

م-عن جابر قال قالوا یا رسول الله احرقتنا نبال ثقیف فادع الله علیهم قال اللهم اهد ثقیفا رواه الترمذی (مشکوه باب مناقب قریش وذکر الفائل) ترجمه: حفرت جابر رضی الله عنه ب روایت یم کرصاب فی عرض کیا یارسول الله ایم کوفییلد تقیف کے تیرول نے جا ویا آپ ان پر بردعا کریں حضور نے فرمایا: اے اللہ تو قبیلہ تقیف کو بدایت و سال حدیث کو ترفدی نے روایت کیا ہے۔

بے شک تمبارے پاس تشریف لائے تم میں ہے وہ رسول جن پرتمبارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمباری جملائی کے نمبایت چاہئے والے مسلمانوں پر کمال مہریان لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ الْفُولِ مِّنَ الْفُولِيِّ مِّنَ الْفُولِيِّةُ مِّ الْفُولِيِّنَ مَا عَيْتُمُ مَا عَيْتُمُ مَا عَيْتُمُ مَا عَيْتُمُ مَا عَيْتُمُ مَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْفُؤْمِنِيْنَ رَوْفًى رَّحِيْمٌ

(پ١١- توبآيت ١٣٨) مبريان - ( كنزالايمان)

فائدہ: ای داسطے تضور نے اپنی است کو دنیا میں کسی مقام پر فراموش نہیں فرمایا حتیٰ کہ شہر معراج میں واسطے تضور نے اپنی است کو دنیا میں متحی اپنی است کو یا دفر مایا چنا نچہ جب وہاں ارشاد اللی جوا: اَلسَّلا مُر عَلَیْكَ أَیُّهَا اللَّبِیُ وَدَحُمَةُ اللَّهِ وَبَدَ تَحَالُتُهُ وَاللَّهِ مَا اللَّبِی وَدَحُمَةُ اللَّهِ وَبَدَ تَحَالُتُهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَبَدَ تَحَالُهُ عَلَيْكَ أَیُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَبَدَ تَحَالُهُ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَبَدَ تَحَالُمُ عَبَادِ صَالحِينَ كُوشِ مِن مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا عَبَاد صَالحِينَ كُوشِ مِن مُركِ يون فرمايا:

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اور قيامت كے دن حضور بساطِ شفاعت بچھا كر يوں پكاريں گے۔ رَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی ُ حضور كا كفار كے لئے رحمت ہونا

ا - بیلی امتوں میں نافر مانی پرعذاب اللی نازل ہوتا تھا مرحضور کے وجود بادجود کی برکت سے کفارعذاب دنیوی سے محفوظ رہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ (سورہ انفال-ع) اور اس كا كام نہيں كه انہيں عذاب كرے جب تك اے محبوب تم ان ميں تشريف فرما ہو۔ (كنز الا يمان) بلكه عذاب استيصال كفارے تا قيامت مرفوع ہے۔

۲- عن ابی هریرة قال قیل یا رسول الله ادع علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانبا بعثت رحمة رواه مسلم رمشکوة باب فی اخلاقه وشمائله صلی الله علیه وسلم)
۲: در حضرت الوم رم وشی الله عند من روایت می کی عرض کیا گیا یا رسول

الشعاب وسلم في فرمايا: بيوگان وساكين يرخرج كرف والاراه فدايس فرج كرف والاراه فدايس فرج كرف والاراه فدايس فرج كرف والد باند بهاوريس كمان كرتا مول كدا ب فرمايا بيوگان وساكين يرخرج كرف والا بانداس شب فيز كرب جوستي نيس كرتا اور باندروزه ركف والي كي به جوافظار نيس كرتا بي حديث منت عليه به الندود و من سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا رواه البخارى (مشكوة، باب الشفقة والوسطى وفرج بينهما شيئًا رواه البخارى (مشكوة، باب الشفقة

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فی محمد علی اللہ علیہ وسلم فی محمد اللہ علی اللہ علیہ علی سے جو با اجتباد میں سے ہو بہشت میں یوں جول کے اور آپ نے انگشت سباب و تطلع کے ساتھ اشارہ فر مایا اور دونوں کے درمیان کچھ کشادگی رکھی۔ اس حدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کا بچوں کے لئے رحمت مونا

ا - زبانہ جاہلیت میں اہل عرب فقر وعار کے ڈرے لڑکیوں کوزندہ درگور کر دیتے تھے جاپیا کہ اس آیت سے ظاہر ہے:

> وَإِذَا الْمَوْءُ وَةُ سُرِّلُتُ O مِآقِ وَنُبٍ قُتِلَتْ (پ ٣٠- حَلور) رَجمه: اور جب زنده و بالَ مولَى سے پوچھا جائے مس خطا پر ماری گئی۔

(كترالايمان)

حضور صلی الله علیه وسلم کی برکت سے اس رسم بدکا ایسا قلع وقع ہوگیا کہ کسی دینوی قانون سے ہرگر ممکن ندھا آپ نے فرمایا:

ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات الحديث (مشكوة باب البر والصله)

حضور کے جمال با کمال کی مید کیفیت تھی کہ جن پراس کا پرتو پڑ گیا دہ تعت اسلام سے مالا مال ہو کر دین کی پشت پناہ بن گئے۔

آمده عباس حرب از بهركيس بهر مُع احد و استيز دي گشت دي را تا قيامت پشت رو درخلافت او و فرزندان او آمده عمر بقصد مصطف تن برست ب ينا قها گشت اندر شرع امير المؤمنين بينوا و مقتدائ ابل دي گشت اندر شرع امير المؤمنين بينوا و مقتدائ ابل دي (مثنوي مولاناروم)

بعض كفار جوحضور يرايمان ندلائ سوبيخودان كاقصور تفا چنانچه الله جل شانهٔ

:456/

وَإِنْ تَدُعُوهُمُ إِلَى الْهُدَاى لَا يَسْمَعُوا وتَوَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ (پ٩-اعراف-آيت ١٩٨) اور اگرتم انبيل راه كى طرف بلاد تو نه شيل اور تو انبيل و كيه كه وه تيرى طرف و كيور مه بيل اور انبيل يكه بحي نبيل سوجها ـ ( كنزلا يمان) مولانا روم اى مطلب كوتمثيلاً يول فرمات بين ـ

گر درخت خشک باشد در مکال عیب آل از باد جال افزارال بادکار خوایش کرد و بر و زید آ نکه جانے داشت برجانش گزید وانکه جامد بود خود واقف نشد واے آل جانے که خود عارف نشد

## حضور کا تیبوں وساکین و بوگان کے لئے رحمت ہونا

ا- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الساعى على الارملة والبساكين كالساعى في سبيل الله واحسبه قال
 كا لقائم لا يفترو كالصائم لا يفطر متفق عليه

(مشكوة بآب الشفقة والرحمة على المحلق) و مشكوة بآب الشفقة والرحمة على المحلق) من من من الله عشر من روايت من كدرسول الله صلى

رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فأذا كلب يلهث يأكل الثرے من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كأن بلغ منى فنزل البئر فبلا خفه ماء ثم اسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفرله قالوا يا رسول الله ان لنا من البهائم اجرا فقال في كل كبدرطبة اجرا اخرجه الثلاثة و ابوداؤد (تيراومول الى بالمول با

ترجہ: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا اے شت بیاس
اللہ علیہ وسلم نے ایک کوال و یکھا اس میں انز کر اس نے پانی بیا پھر نگل
آیا ناگاہ اس نے ایک کرا و یکھا جو بیاس کے مارے زبان نگا لے ہوئے تھا
اور مٹی کھا رہا تھا ہیں اس شخص نے کہا کہ شخین اس کتے کو بیاس ہو و کی ای اور مٹی کھا رہا تھا ہوں ہی جھے تھی اس لیے وہ کو کیس میں انز ااور اپنا موزہ پانی ہے کو بیاس سے کھرا بیان تک کہ اور چڑھ آیا ہی کتے کو بیاس سے کھرا بھر اُسے اپنی بیا یا اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اس کو بخش دیا ۔ صحابہ نے عرض کیا یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جار پایوں میں جارے واسطے پھے اجر ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جار پایوں میں جارے واسطے پھے اجر ہے
وہناری وسلم والوداؤد نے روایت کیا ہے انتی ۔

٢-عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال كان احب ما استتربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف اوحائش نحل فديثل حائطا لرجل من الانصار فاذا فيه جبل فلها رأى النبى صلى الله عليه وسلم حن ودرفت عيناه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح ذفراه فسكت فقال من رب هذا الجبل

لِعِنَ الله فِيَ مَ يُرِحَامَ كُرديا ما وَل كَى نا فرمانى اورار كيول كوزنده در كُور كرنا ... ٣- قَلْ خَسِرَ اللّهِ يُن تُعِلُوآ آوُلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْم وَّحَرَّمُوْا مَا زَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّهِ قَلْ ضَلُّوا وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينُنَ (پ٨- آيرافيرراح)

ترجمہ: بیشک خراب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد نادائی سے بن سیجھے مار ڈالی اور حرام تفہرایا جواللہ نے ان کورز تی ویا جھوٹ بائدہ کر اللہ پر بیشک وہ گراہ ہوئے اور راہ پر نہ آئے آئی۔

# حضور صلی الله علیه وسلم كا غلامول كے لئے رحمت بونا

عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاء مكم من مبلوكيكم فاطعبوه مما تاكلون واكسوه مما تكسون ومن لايلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله رواه احمد و ابوداؤد

(مشكوة باب النفقات وحتى البلوك)

ترجمہ: حضرت ابوذررضی آللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے علاموں میں ہے جو تنہارے موافق ہوا ہے گلاؤ اس میں ہے جو تم پہنتے ہواور اسے پہنا کاس میں ہے جو تم پہنتے ہواور ان میں ہے جو تم پہنتے ہواور ان میں ہے جو تمہارے موافق نہ ہوا ہے فی دواور اللہ کی مخلوقات کو عذاب ان میں ہے ہو تمہارے موافق نہ ہوا ہے دواور اللہ کی مخلوقات کو عذاب نہ دو۔ اس حدیث کوایام احمد والوداؤد نے روایت کیا ہے انہی

ای مساوات کا متیجہ تھا کہ اسلام میں غلام بادشاہ بن گئے چنانیجہ ملک ہند ہیں خاندان غلامان نے ۱۰۲ھ سے ۱۸۲ھ تک حکومت کی اور مصر میں خاندان ممالیک نے عائدان غلامان کے ۱۰۲ھ سے ۱۸۲۵ھ کے سواکسی ندہب کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں یا تی جاتی ہے۔ نہیں یا تی جاتی ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کا بہائم کے لئے رحمت ہونا

الله عليه وسلم بينها الله صلى الله عليه وسلم بينها

اس نے باندھ رکھا اور کھانا نہ کھلایا اور نہ چھوڑا تا کہ حشرات الارض کو کھاتی اس حدیث کواہام بخاری وسلم نے روایت کیا ہے اتنی ۔

۵-عن جابد حرفوعاً لعن الله من مثل بالحیوان رواه احمد والشیخان والنسائی (مرقات شرح مظلوة - کتاب الصید والذبائع) ترجمہ: حضرت جابر رضی الله عندے مرفوعاً روابیت ہے کہ الله لعنت کرے اس کو جو حیوان کو مثلہ کرے اس حدیث کو امام احمد وشیخین اور نسائی نے روابیت کیا ہے انتی ۔

۳-عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه وسلم لعن من اتحد شیئاً فیه الروح عرضاً متفق علیه (مشکوة کتاب الصد والنبائح) ترجمه: حفرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے لینت کی ہے اس شخص کو جو کئی جا ندار شے کونشانہ بنائے آئتی ۔

→ عن ابن عمر قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن
تصبر بهيمة اوغيرها للقتل متفق عليه (مشكوة كتاب الصيدوالذبائع)
ترجمه: حفرت ابن عمرضى الله عنه سے روایت ہے كہ شن في سارسول الله
ترجمه: حضرت ابن عمرضى الله عنه سے روایت ہے كہ شن في سارسول الله

فقال فتى من الانصار هو لى يا رسول الله فقال افلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملك الله اياها فانه شكى الى انك تجيعه وتدييه اخرجه ابودارد

(تيسير الوصول جلداول صفحه ٢٢٥)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ سب سے
پہندیدہ شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم قضائے عاجت کے لئے
اوٹ بناتے ہے کوئی بلند چیز (ویوار یاریگ تو دہ ویشتہ وغیرہ) یا درختان
خرما کا جمع تھا پس آپ انصار میں سے ایک شخص کے باغ میں داخل
ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے اس اونٹ نے جب
ہی صلی اللہ علیہ وہلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی دونوں آ تھوں سے آ نسو
بہنے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم اس کے پاس آئے اور اس کے
پس گوش پر ہاتھ پھیرا ہیں وہ چپ ہوگیا آپ نے دریافت فرمایا کہ اس
اونٹ کا مالک کون ہے۔ انصار میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول
اللہ بیاونٹ میرائے آپ نے فرمایا کیا تو اس چار پایہ کے بارے میں جس
کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے اللہ سے نیوں فرتا کیونکہ اس نے میرے
پاس شکایت کی ہے کہ تو اے بھوکا رکھتا ہے اور کھڑت استعال سے اسے
پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کھڑت استعال سے اسے
تکلیف ویتا ہے۔ اس صدیت کو ابودا وہ نے روایت کیا ہے آئی۔

-- عن ابن عبر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض اخرجه الشيخان

(تيسر الوصول جلد اول صفحه ٢٤)

 اا-عن ابى وقد الليتى قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة لا تؤكل رواه الترمذى و ابوداؤد (مشكوة كتاب الصيد والذبائح)

ترجمہ: حضرت ابودا قد لیش سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شن تشریف لائ اور لوگ اونوں کی کوبان اور بھیر بحری کی سرین کا گوشت کا میں لین سے آپ نے قرمایا کہ جو گوشت کسی زندہ چار پایہ سے کا نا جائے وہ سردار ہے کھانا نہ چاہئے۔ اس حدیث کور ندی وابوداؤد نے روایت کیا ہے آئی۔

### حضورصلی الله علیہ وسلم کا برندوں اور حشرات الارض کے لئے رحمت ہونا

ا - عن عبد الرحس بن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى اللهعلية وسلم في سفر فانطلق لنحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدهار دواولدها اليها ورأى قرية نبل قد حرقنا ها قال من حرق هذه فقلنا نبعن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الارب النار رواه ابوداؤد (مشكوة. باب قتل اهل الردة والسعاة بالفاد)

ترجمہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے اپنے باپ سے روایت کی اس نے کہا کہ ہم
ایک سفریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ تضائے حاجت
کے لئے تفریف لے گئے ہم نے ایک زورک (پرندہ) کو دیکھا جس کے
ساتھ دو بیج تھے ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑلیا پس زورک آئی اور
(اتر نے کے لئے) بازو پھیلانے لگی استے بین نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لے آئے آپ نے فرمایا: اس کے بچوں کو پکڑکراسے کس نے مصیبت زدہ

صلی الله علیہ وسلم کو منع فرمائے تنے اس بات سے کہ کوئی جار پانی یا اور میوان ہلاک کرنے کے لئے جس کیا جائے (متفق علیہ) انتها۔

۸ عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحديث بين البهائم رواه الترصدى و ابوداؤد (مشكوة باب ذكر الكلب) ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله عند سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه والم في عبار بايول كو آئيس بيس الرائے سے منع قرمايا اس حديث كو ترشى وابوداؤد في روایت كيا ہے انتی ۔

9 - عن جابر ان النبي المنالم مو عليه حمار وقدوسم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه رواه مسلم (مشكوة كتاب الصيد والذبائج)

ترجمہ: حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک گدھا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس کے چہرے پر داغ دیا ہوا تھا آپ نے فرمایا: لعنت کرے اللہ اس شخص کوجس نے اسے داغ دیا ہے۔ اس حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے اٹنی ۔

•ا- عن سهيل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهايم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة رواه ابوداؤد (مشكوة بأب النفقات وحق البلوك)

رجہ: حضرت سہیل بن حظلیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم ایک الله علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ (بھوک اور بیاس کے سبب) اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی آ ب نے فرمایا: ان بے زبان چار پایوں کے بارے بیس اللہ سے ڈرو اور تم ان پر سوار درانحالیکہ وہ لائق (سواری کے بول کے) ہوں اور ان کو چھوڑ و درانحالیکہ وہ لائق (پھرسوار ہونے کے) ہوں اس عدیث کو ابودا کو دے روایت کیا ہے اتنی ۔

کیا ہے اس کے بیجے اسے والیس دے دو اور آپ نے چیونٹیوں کا گھر دیکھا جے ہم نے جلا دیا تھا لیس آپ نے فرمایا: اس کس نے جلایا ہم نے عرض کیا ہم نے (جلایا ہے) آپ نے فرمایا جائز نہیں کہ کوئی آگ کے ساتھ عذاب دے سوائے آگ کے مالک (خدا) کے۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے آئی

الله عليه وسلم اذا قبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد النف عليه وسلم اذا قبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد النف عليه فقال يَا رَسُولَ الله مررت بغيضة شجر فسبعت فيها اصوات فراخ طائر فاخذتهن فوضعتهن في كساعي فجاء ت امهن فاستدارت على راسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن فلففتهن يكسائي فهن اولاء معى قال ضعهن فوضعتهن وابت امهن الالزو مهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخها فوالذي بعثني بالحق لله ارحم بعباده من ام الافراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعن من حيث اخذتهن وامهن معهن فرجع بهن رواه ابوداؤد (مشكوة)

رجمہ: عامر نیرانداز سے روایت ہے کہا جبکہ ہم آپ کے یعنی بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ناگاہ ایک شخص آیا جس پر ایک تمبل تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے تمبل لیمیٹا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں درختوں کے جنگل میں گزرا میں نے اس میں ایک پرندے کے بچوں کی آ وازیں سین میں نے ان کو پکڑ لیا اور ایسے تمبل میں رکھ لیا پس ان کی ماں آئی اور میرے سر پر منڈ لائی میں نے اس کے لئے کمبل گوان پر ان کی ماں آئی اور میرے سر پر منڈ لائی میں نے اس کے لئے کمبل گوان پر سے دور کر دیا وہ ان پر گر پڑی میں نے ان سب کواسے کمبل میں لیسٹ لیا اس کورکہ وہے میں نے ان کو

رکھ ویا ان کی ماں نے ان کے ساتھ رہنے کے سوا ایک نہ مانی کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم مال کے اپنے بچوں پر رقم کرنے پر اللہ حلیہ وسلم نے مواس ذات کی قتم ہے جس نے بچھے رائی وے کر بھیجا ہے شخصی اللہ نے اپنے بندوں پر ان بچوں کی مال سے بڑھ کر رقم کرنے والا ہے تو ان کو واپس لے جا بہاں تک کہ وہیں رکھ دے جہاں سے انہیں پکڑا ہے اور ان کی مال ان کے ساتھ ہو۔ یس وہ ان کو واپس لے گیا اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے آتی ۔

س- عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
 قتل اربع من النواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواة
 ابوداؤد والدارمي (مفكوة باب الحلال والحرام)

ترجمہ: حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی منع فر مایا چیونی شمید کی منعی بد بداور صرد (لٹورہ) اس حدیث کو ابوداؤد وداری نے روایت کیا ہے انتی ۔

٣- اخرج البزار في مسندة عن عثبان بن حبان قال كنت عند ام الدرداء فاخذت برغوثا فرميته في النار فقالت سبعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنب بالنار الارب النار (مرتات، جزء رابع صفحه ٢٣٦)

ترجمہ: مند بزار میں مروی ہے کہ عثمان بن حبان نے کہا کہ میں حضرت ام الدردائے پاس تھا میں نے آیک پہو پکڑ کرآگ میں ڈال دیا اس پرام دردائے کہا کہ میں نے ابوالدردا کو سنا کہ کہتے تھے قرمایا: رسول اللہ صلی انٹہ علیہ وسلم نے عذاب نہ دے آگ کے ساتھ مگر مالک آگ کا (ایعنی اللہ تعالی ) انتی۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا حیوانات ونباتات و جماوات کے لئے رحمت ہونا

جب بھی إساك بارال ہوا كرتا تھا تو حضور كا وسيلہ پكر كر دعا كيا كرتے اور وہ مستجاب ہو جاتى۔ يا حضور خود دعا فرمايا كرتے اور بارانِ رحمت نازل ہوتا جيسا كه احاديث سے ثابت ہے بہال بطور تبرك صرف ايك استشاء كا ذكر كيا جاتا ہے۔حضور ابجى بارد برس كے بھى نہ ہوئے تھے كہ آپ كے بچچا ابوطالب نے آپ كے وسيلہ سے دعائے بارال كى۔ جے اللہ تعالى نے فوراً شرف اجابت بخشا اس واقعہ كو ابن عساكر نے بروایت عرفطہ يول نفل كيا ہے۔

قال قدمت مكة وهم في سنة قحط فقالت قريش يا ابا طالب التحط الوادى واجلب العيال فهلم فاستسق فخرج ابوطالب ومعه غلام كانه شبس دجن انجلت عنه سحابة قتباء وحوله اغيلبة فاخذ ابوطالب الغلام والصق ظهرة بالكعبة ولا ذالغلام باصبعه وما في السباء قزعة فاقبل السحاب من ههنا وههنا واغدق واغدوق وانفجر له الوادى فاخصب النا دى والبادى وفي ذلك يقول ابوطالب وابيض يستسقى الغبام بوجه ثبال اليتامي عصة للا وامل

ترجہ عرفط (بن الحباب سحانی) نے کہا ہیں کہ میں آیا اور اہل مکہ قط سالی ہیں ہتا ہے فط زدہ ہو گیا ہے اور میں ہتا تھے قریش نے کہا اے ابوطالب جنگل قبط زدہ ہو گیا ہے اور ہمارے دن وفرزند قبط میں مبتلا ہیں اور بارش کے لئے وعا کریں۔ ابوطالب فکلا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا (حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم) تھا گویا وہ تاریکی ایرکا آ فقاب تھا کہ جس سے سیاہ بادل دور ہو گیا ہو۔ اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے ٹیس ابوطالب نے اس کڑکے گولیا اور اس کی پشت کعبہ سے لگائی اور اس کڑکے نے اس کی انگلی کیڑی۔ اور اس کی پشت کعبہ سے لگائی اور اس کر چاروں ظرف سے آئے گئے گئے ۔

اور بارش بری۔اور بہت بری جنگل بیں بانی بی بانی جاری ہوگیا اور شہری وبدوی خوشحال ہو گئے۔ اس بارے بیں ابوطالب کہتا ہے وہ (محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم گورے ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے نزول بارال طلب کیا جاتا ہے آپ بتیموں کے طحا و ماوا اور رائڈ ول یا درویشوں کے محافظ ہیں انتحی (خطلانی شدح بعادی)

حضور چونک رحمة للعالمین میں۔آپ کے اخلاق بھی ویسے بی کر بیات تھے۔حضور خود فرماتے میں: بعثت لاتب مکر مر الاخلاق (موطا) بینی مجھے بھیجا گیا تا کہ میں اخلاق کی خوبیوں کوتام وکامل کروں۔

جب آپ کو پھروں کا صدمہ پہنچا تو زمین پر بیٹے جائے گروہ آپ کے باز و پکڑ کر
کھڑا کر دیتے۔ جب آپ چلتے تو پھر مارتے اور جنتے ای حال بی آپ قرن التجالب
میں پہنچ جو مکہ سے ایک ون رات کا زاستہ ہے وہاں ملک الجبال (پہاڑوں کے قرشتے)
نے آپ کو آواز دی آور سلام کر کے کہا: اے ٹھرا اللہ نے آپ کی قوم کی بات من کی
ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں بچھے آپ کے رہ نے آپ کی طرف پھیجا ہے اگر

ایک روایت میں برکرآپ نے قرمایا:

اقول لكم كما قال يوسف لاشوته لاتثريب عليكم اليوم يغفر

الله لكم وهو ارحم الرحبين

بعنی تم سے کہنا ہوں جیسا کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو بخشے اور وہ سب مہر بانوں سے

ميريان عد (شرح الهنزية صفحه ١٩٨)

ایک دفعہ سفر میں کسی منزل پر حضور سور ہے تھے کہ غورث بن الحرث نے جو بعد میں ایمان لے آیا تھا آپ کی تلوار اٹھا کر تھینج کی آپ کی جوآ تھے تھی تو تلوارغورث کے ہاتھ میں تھینجی ہوئی یائی۔غورث بولا:

من يهنعك منى ( يَهُ كُو يُكُ عَلَى كُون يَحاتُ كا)

آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل میں کرغورث کے ہاتھ سے تلوار کر پڑی آپ نے تلوار اٹھا کر فرمایا:

من يمنعك منى ( تَصَالُونَ مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

غورث نے عرض کیا کن خید آخد (تو اچھا تلوار پکڑنے والا ہو)

الى آب نے اسے معاف فرمادیا غورث نے اپنی قوم میں جا کر کہا

جنتكم من عند خير الناس لين الوكول يس ب الته ك

یاس سے ٹیل تم میں آیا ہول - (شرح الهبرید صفحہ 19)

ایی ذات کے لئے حضور مھی کسی پر خفانہیں ہوئے

حضرت الس رضى الله عنه في دل سال تك آپ كى خدمت كى وه فرماتے ہيں كه اس عرصے ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھى مجھے أف تك تبس كيا۔

متعدد مقامات پر جو حضور صلی الله علیه وسلم سے غضب ظہور میں آیا وہ خدا کے لئے

تفاوراس امراكبي كالتثال تفايه

يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ (وَبِرَانَ اللَّهِ ال

آپ تھم دیں تو میں انشبیان اکوان پر الٹ دوں۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوں جواب دیا:

بل ارجوان يحرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحدة لا يشرك به (مطَّوة)

لیتی بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں ہے ایسے بندے پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھبرا کیں گے انتی۔۔

جنگ اُحد میں جب کفار نے حضور کی بیٹائی ورخسار مبارک زخی کر دیتے اور دانت مبارک شہید کر دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پر بددعا سیجے آپ نے فریانا:

اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون (شرح الهبزیه لابن حجر صفحه المدر الهبزیه لابن حجر صفحه ۱۲۲) لینی اے اللہ میری توم کومعاف کردے کیونکہ وہ نین جائے آئی ۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو اہل ایمان کو قریش سے انقام لینے کا خوب موقع ہاتھ آیا فتح کے دوسرے روز تمام قریش محد حرام میں بٹھائے گئے۔ صحابہ کرام منتظر تھے کہ دیکھیے حضور کس کس کے قبل وقید کا تھم فرماتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہوکر پہلے خطبہ پڑھا چھر فرمانا:

معشر قریش ماترون انی فاعل فیکھ

(اے گروہ قریش ماترون انی فاعل فیکھ

(اے گروہ قریش بتاؤیس تہارے ساتھ کیا سلوک کروں)

انہوں نے کہا: خیرا اخ کریم وابن اخ کریم

(لینی آپ نیکی کریں آپ بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں)

اس پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اذھبوا فانتھ الطقاء

(جاؤتم آزادہو)

ا اجشین دو پہاؤ ہیں جن کے درمیان مکر شرفہ واقع ہے۔ ان میں سے ایک کا نام او تتیس ہے۔

آپ کے اخلاق حمیدہ احاطہ سے خارج ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کان خلقہ القرآن لینی حضور کی ذات ان تمام محاس کی جامع تھی جو قرآن مجیدیں ندکور ہیں۔

پس بشركوكيا طاقت كرآپ كفلق كى كالات كوبيان كرے جَكِد خود طالق زينن وزمان ايوں فرمائ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْد اَبِ بَيْبِرَة البِدَ بِرُحْقَلَ پِر ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَمَا ذَكَرَكَ وَدْكُرُهُ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

١٢-حضور صلى الله عليه وسلم كي خاطر الله تعالى في تمام عالم كو پيدا كيا

چانچ مديث س

اخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال اوحى الى عيسًے امن ببحبد ومرمن ادركه من امتك ان يومنو ابه فلولا محبد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الناء فاضطرب فكتبت عليه لا اله الا الله محبد رسول الله فسكن الحديث

(انواد العاشقين شيحنا العلامه مولانا مشتاق احمد الانبهتوى الصابدى صفحه ٢) ليني حاكم نے اس كوروايت كيا اور هي كہا كہ حضرت اين عباس رضى اللہ عنه في في حاكم نے قرمايا كہ اللہ عنه اللہ عليہ وسلم پر اللہ اللہ اللہ عليہ وسلم پر اللہ الور تيرى امت بين سے جوان كو پائيں انہيں حكم دے كہ ان پر الله اور تيرى امت بين سے جوان كو پائيں انہيں حكم دے كہ ان پر الله الله الله عليه وسلم نه ہوتے بين آ دم كو پيدا نہ كرتا اور نه بہت ودور خ كو پيدا كرتا البيتہ بين نے عرش كو پائى پر بيدا كيا پي وہ فرگايا البذا بين دو حضر كيا

اے غیب کی خبریں دیے والے ( نبی ) جہاد فرماؤ کا فرول اور منافقین پر اور ان پر بختی کرو۔ ( کنز الا بمان )

حلم بھی حضور کی ذات بابر کات میں بدرجہ کمال تھا

ایک دفعدایک اعرابی نے اپنی جادر کے ساتھ حضور کو اس شدت سے بھینچا کہ آپ کی گرون مبارک پر جاور کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اور کہا:

يا محمد مرلى من مال الله الذي عندك

(العدالله كال عجوير عالى تعظوم)

اس پر حضور انس پڑے اور اسے پہل مال دیا (صحیح بخاری)۔ حضور کی خاوت کا بیہ عالم تھا کہ جو بچھ آتا راہ خدا میں دے دیے۔ دو دو مہیئے گزر جانے کہ دولت خانہ میں آگے۔ آگے جائی لہ خاتی لیعض دفعہ بھوک کی شدت ہے اپنے بیسے پر آیک دو پھر کیا ندھ لیتے ۔ آگ جائی لہ خاتی دو پھر کیا ندھ لیتے ۔ آپ ایک روز حضرت فاطمۃ الز براء رضی اللہ عنہائے جینور سے ورخواست کی کہ گھر ، کے کاروبار کے لئے مجھے غیمت میں سے ایک خاوم عنامیٹ فرمایا جائے۔ حضور نے اپنی صاحر ادی کو تھی ویکھیر وجمید کی تعلیم دی اور فرمایا:

الا اعطيك وادع إهل الصفة تطوى بطونهم من الحوع

(شرح الهمزيه عقمه ١٣٠)

حضور برے متواضع اور باجیا تھے۔ دریات آل فی الدین ارس سے ال

الراب کیڑے میں خود پروند لگا لیتے تھے۔فقراء دمساکین ہے محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ چھتے اور ان کے مریعنوں کی بیار پری کیا کرتے تھے۔ ان کے جنازوں کے بیچے چلتے تھے۔ بزرگوں نے الفت رکھتے تھے اور اہل فضل کا اگرام کرتے تھے۔ جس سے ملتے پہلے آپ سلام کہتے سوائے بچے کے نہ یو لیتے ۔ غرض رضائے حق ہمہ جو پندهی جو پر رضائے او

كدا مين ز انبائ مرسكين شد آنجنال پيدا

نيايد درييال نعت حبيب كبريا انور

كه بر موئ ثم را رُشود صدصد زبال پيدا اللهم صل و تشخير الرشود صدصد زبال پيدا اللهم صل و تسليم و تارف على سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَمَا ذَكَرَكَ وَخَرَدُ وَخَرَدُ اللهُ عَنْ ذِكْرِهِ الْفَافِلُونَ.

# ١١- حضور ك تولدشريف سے يہلے يبود آپ كا وسله پكراكرتے تھے

چنانچةرآن مجيديس ب

رَلَيًا جَاءَ هُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ
اللهِ مُصَلِّقٌ لِيَا مَعَهُمُ رَكَانُوْا
مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَلَيَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا
كَفَرُوْا فِلَيَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا
كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى
الْكَافِرِيْنَ

(با-قره-آيت ٨٩)

کے پاس وہ جانا پیچانا اُس سے منکر ہو بیٹھے او اللہ کی لعنت منکروں پر۔ ( کنز اللا بمان)

اور جب ان کے یاس اللہ کی وہ کتاب

(قرآن) آئی جوان کے ساتھ والی کتاب

(توریت) کی تقدیق فرماتی ہے۔ اوراس

سے پہلے وہ ای ٹی کے وسیلہ سے کافروں

ير للم الكِّخ عصرة جب تشريف لايا أن

دلائل ابى نعيم صفحه ١٩ ش بالا ناد يول ندور ٢- حدثنا حبيب ابن الحسن قال ثنا محمد بن يحيى المروزى قال ثنا احمد بن ايوب قال ثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق انه قال بلغنى عن عكرمة مولى ابن عباس وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان يهودا كانوا يستفتحون على الاوس والخررج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله عزوجل من العرب كفر وابه وحجدوا ما يقولون

ای طرح شیخ این جمری (شرح البحزیه صفحه ۹) نے لکھا ہے۔

تکشیع عرش وکری وزین وآسال بیدا خبر با یکد گر فرمود بر مرسل که میگردد

م مطف در دوره آکر زمال پیدا

تقدق ميكنم جان وجكر برنام آنسرور

کہ پاس خاطر او کردہ شدکون ومکال پیدا

احد برصورت احمد ز وحدت خواسته کثرت

عیال آند شدش میم محبت درمیال پیدا جمال وشوکت واخلاق وعلم و بخشش وجرأت

ہمہ بوش کہ بودا ال درجمہ پینمبرال پیدا

# ١٣- حضورصلى الله عليه وسلم شامد اوريشير ونذير اورسراج منير ونور بين

چنانچالشر و بل فراتا ہے: (۱) يُنَّا يُّهَا النِّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيْرًا وَدَاعِيًّا اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (پ٢٢-١٢:١٠)

(۲) قَدْ جَآءً كُمُّ مِنَ اللهِ لُورٌ
 وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (پائادائ)

فحد که آمد سراجاً منیرا از ومومنا نرا وبد در قیامت زانکار او کافرا نرارساند فحد میرا والی امت نموده فحد مجد میرا و ایم سرادر کرامات احد نبی کس نداند جرآ میس کدر مصطفی بغض درزد زنبان شفاعت کشاید

اے غیب کی خبریں ب تانے دالے (نی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ٹاظر اور خوشخری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آ نیاب۔ ( کنزالا بمان)

ب شک تهارے پاس الله کی طرف سے ایک فور آیا اور رفین کتاب۔

بموس وكافر بشيراً نذيرا خداوند جنت ومكا كبيرا خداوند دوزخ وساءت مصيرا خدايش بميشه سميعاً بسيرا كدوكرش خداكرده وكراكشرا ولوكان لعض لبعني ظهيرا فيد عو شوراً ويصلى سعيرا پس از مرك شمساً ولا زمهريا يو مرسل نمايند بانگ ونفيرا

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَخَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَوَحَرِهِ الْعَافِلُونَ.

في فقال لهم معاذ بن حبل وبشر بن البراء بن معر وراخوبنى سلمة يا معشر اليهود اتقوا الله واسلمو وقد كنتم يستفتحون علينا بمحبد وانا اهل الشرك وتخبر ونا بانه مبعوث وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم ما هو بالذي كنانذ كرلكم ماجاء نابشيء لغرفه فافنزل الله عزوجل في ذلك من قولهم ولما جاء هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذي كفروا فلما جاء هم ما عرفوا كفروا فلما جاء هم ما

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمَ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُدَّدًا مُعَدِّدٌ وَالْعَافِلُونَ.

الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (پ٣٦-٥-٣٥) (١٢)وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَسُّلَيْمْنَ لِغُمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (پ٣٦-٥-٣٠) (١٣) يُزَكِريَّا إِنَّا تُبَهِّرُكَ بِفُلْمِ بِ اسْبُهُ يَحْلَى لَمْ نَجْعُلْ لَّهُ مِنْ نَبْلُ سَبِيًّا

١٣) يُزَكِرِيّا إِنَّا نَبَهِرُكَ بِفَلْمٍ لِ اسْبَهُ يَحْلَى لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنَ لَبُلَ سَمِيّا ( ١١-مريم-ع)

(١٣) كُلِّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا (پُو-آلعران ـ ٣٤)

(١٥) يُبَحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (١٢-مريم-١٤)

(١٢) وَزَكُرِ يَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تُنَدِّنِي فَزُدًا وَّٱلْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ

(YE-161-14)

مگر ہمارے آ قائے نامدار بالی مودای کواللہ تعالی ہوں خطاب قرماتا ہے۔

(١) يَأْ يُهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ (بِ١٠-الفال-٥٨)

(٢) يَا يُنْهَا الرَّسُولُ بَلِغُرْ مَا ٱلْنُولَ اِلْيَكَ مِنْ رَّبِّكَ (بِ١٠-١٠٥هـع١٠)

(٣) يَا يُهَا الْنُزَمِلُ (پ٢٩- مزل شروع)

(٢) يَا يُهَا الْمُنَاتِّرُ (بِ٩-درْ شروع)

جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام مبارک کی تصریح فرمائی ہے وہاں ساتھ ہی رسالت ما کوئی اور وصف ندکور فرمایا ہے۔ ویکھو آبات ذیل۔

(١) وَمَا مُحَدِّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (بِ١٠-ال عَران-١٥٥)

(٢) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ (٢١- لُّ - ٢٢)

(٣) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّمُنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنْءٍ عَلِيْمًا (بِ٢٢-الااب-ع٥)

(٣) وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّ الْوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَالْمَنُوْ الْبِهَا لُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقَّ مِنْ دَبِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَّالِيهِمُ وَاصْلَحَ بَاللَّهُمُ ( ١٣٦- مُمدرع) مِنْ ذَبِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَّالِيهِمُ وَاصْلَحَ بَاللَّهُمُ ( ١٣٦- مُمدرع) جَهال اللهُ تَعَالَى فَ الْبِيْ طَلِل وصيب كاليجا وَكركيا به وبال المِيْ طَلِل كانام ليا

### 10-حضور كواللد تعالى في كنابي سے خطاب ويا وفر مايا

# بخلاف دیگرانبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے خطاب ویاد کیا

ويجفوآ بإت ذيل

(١) وَقُلْنَا يَاكَمُ اسْكُنُ آلْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِيثِينَ (سِها - ٣٤)

(٢) وَعَصَى ادَمُ رَبَّهُ فَغُولَى (١٢- ط-ع)

(٣) قِيْلَ يُدُوْمُ اهْبِط بِسَلْمٍ مِّنَا وَ بَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّبَّنَ مَعَكَ (٣) وَيُلَ يُدُومُ الْمِبِط بِسَلْمٍ مِّنَا وَ بَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّبَنَّنَ مَعَكَ

(٣) وَنَادَى نُوحُ نِ الْبَنَةِ وَكَانَ فِنْ مَعْذِلٍ لِلْبَنَيَّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْمُنْ مَعْدِ الْمُنْ الْمُكَاذِرِيْنَ (بِ١١- ٢٠ود - ٣٤)

(4) يَا إِبْرَاهِيْمُ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا (ب١١- ١٠٠٠ - ٢٠٠٠)

(٢) وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَ اهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوِيعُ الْعَلِيْمُ (بِا-بقره-١٥٤)

(2) قَالَ يَهُوْسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيْ وَبِكَلَاهِيْ فَكُولُ مَا النَّيْتُكَ وَكُن قِنَ الشَّكِرِيْنَ (بِ9-الرَّاف-عَ)

(٨) فَوَكَزَهُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَبَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوَّ مُّضِلُّ مُّبِيْنَ (بِ٢٠ تَقَعَى ٢٠)

(٩) إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِينُسَى ابُنَ مَرْ يَهَ اذْكُرُ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ

(پاکائده ١٥٤)

(١٠) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآلِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْسَ الْآوَلِيَةَ مِّنَا وَاللّٰهُ مِنْكَ وَالرُّزُقْنَا وَلَاْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ عِيْدًا لِآوَلِيْنَ وَالْكَةُ مِنْكَ وَالرُّزُقْنَا وَلَاْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

(108-02624)

(١١) يَدَارُدُ إِنَّا جَعَلُنْكُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع

خَالِدِيُنَ فِيْهَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوُزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُونِهُ لَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (پ٣-شاء-٢٥) (٤) إِنَّ الَّذِيْنَ يُودُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَاَعَذَالَهُمُ عَدَابًا مُّهِينًا (ب٢٢-١٦/١ب-٤٥)

(٨) بَرَأَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِةِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(پ٠١-توبه-شروع)

(٩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِقٌ مِّنَ الْنُشُرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ (پِ١٠-توب-كا)

(١٠) آمُر حَسِبُتُمْ آنُ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَلَمُ يَقَوْدُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْيُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةَ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْبَلُونَ (بِ١٠- لَوْبِ- ٢٠)

(١١) آلَمُ يَعْلَمُوْآ آنَهُ مَنْ يُحَادِ دِاللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيُهَا ذَٰلِكَ الْمِحْزُى الْعَظِيْمُ (بِ١٠-تُوبِ-٢)

(١٢) إِنَّهَا جَزَّةُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَشُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْآ أَوْ يُصَلَّبُوا ٓ أَوْ تُقَطَّعَ آيُدِيْهِمْ وَارْجُلِهِمْ مِّنْ خَلَافٍ آوْ يُنْفَوا مِنَ الْكَرُّضَ (بِ١٠-مَا مُدُهِ ٤٠)

(١٣) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا بَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَٰبَ حَتَّى يُعْطُوالْجِزُيَةً عَنْ يَلِودَّهُمْ صَاغِرُونَ (پِ١٠-توبهـ٣٠)

(١٣) عُلِيَ الْأَنْفَالَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (بُ٩-انظال شروع)

(١٥) زَمَّنْ يُّتَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (پ٩-انقال-٢٤) (١٤) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بَاللَّهِ

وَالْيُومِ الْأَجِرِ (ب٥-أناء ع٨) الله الراد الديالية المادة

ب اورا ب حبيب كونوت كرساته يا وفرايا ب بنا ثي يول ارشاد مواب:
إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّهِ يْنَ النَّبُعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ الْمُنُوا وَاللَّهُ وَلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّهِ يْنَ النَّبُعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ الْمُنُوا وَاللَّهُ وَلَى النَّامِ مِنْ اللَّهِ مِينَ السِيدِينَ (ب ٢- أَل عران - ١٥) اللَّهُ مَ صَلِ وَسَلِّمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّد وَالمَّدَة وَالمَّنَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ المَا فِلُونَ

۱۷- حضور کا نام مبارک اللہ تعالی نے آپی کتاب پاک میں طاعت ومعصیت فرائض واحکام اور وعدو وعیر کا ذکر کرتے وقت اپنے پاک نام

کے ساتھ یا دفر مایا ہے

ويجوآ يات ذيل

(١) يَا اَيُّنِيْنَ المَنُوْ آ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِعْيُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مُنْكُمْ

الله وَلا تُولُونُ المَنُوْلَ الطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَلا تُولُوا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ الله وَلا تُولُوا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ الله وَلا تُولُوا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(٣) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الدَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰقِكَ سَيَرُ حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ (بِ١٠-توبــع)

(٣) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْمَانُونَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَةُ عَلَى آمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَدُهُمُوا حَتَّى يَسْتَأَذَنُوهُ (پ٨١-توبدع٩)

(٥) يَا آيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ آ اسْتَجِيْبُوْ اللَّهِ وَلِلْرَسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (پ٥- انفال ع)

(١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُّولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

البَآوُنَا وَإِنَّنَا لَفِیْ شَاتِی مِیْمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُویْبِ (پ١١- ١٥د- ٧٤)

مر ہمارے آتا ئے نامدار بالی ہووای کی نسبت یوں ارشاد باری ہوتا ہے۔

لاَ تَجْعَلُو ادْعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءً بَعْضِکُمْ بَعْضًا (پ٨- نور- ٩٠)

رسول کے پکارنے کو آپس میں ایبا نہ تھیرا لوجیما تم میں ایک دوسرے کو پکارتا
ہے۔( کنزالا یمان)

چانچ توم نوح نے ان سے کہا:

إِنَّا لَنَوْ لَكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ لِيُحَتَّقِينَ بِم تَجِّهِ ظَاهِرَ مُرَائِي مِن وَ يَصِحَ بِيل -اس كُنْ فُود حُضرت نُوح على نبينا وعليه الصلوة والسلام في يول كى: يَقَوُمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَّلْكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ

(پ۸-اعراف-۵۸) لینی اے میری قوم جھ میں گراہی نہیں ولیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ انتی ۔

قوم مود نے ان سے کہا:

إِنَّا لَنَوْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَذِيبِينَ. يعنى تحقيق بم تجهوكو يوتوفى من و يكهت بين اور تجفي تجوثول على ممان كرت بين-اس برحضرت مود على نبينا وعليه الصلوة والسلام في فرمايا:

یلقور کیس بی سفاهة وَلکِیْن رَسُول مِن رَبِ العَالَمِیْن (به-اوان-اد) لین العَالَمِیْن (به-اوان-دد) لین العن المین کی طرف سے رسول لین الے میری قوم مجھ میں بوتونی نہیں ولیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول

(١٤) وَلَوْ آنَهُمْ رَضُوا مَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْ احَسَبُنَا اللهُ سَيُولِيْنَا اللهُ وَلَسُولُهُ وَقَالُوْ احَسَبُنَا اللهُ سَيُولِيْنَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَاغِبُوْنَ (بِ١٠-توبــع))

(١٨) وَاعْلَمُوْ آ أَلَمَا غَنِيتُمْ مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ اللَّهَ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ

(په ۱۰ شروع)

(١٩) وَمَا نَقَدُوْ آ إِلاَّ أَنْ أَغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَّسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (بِ١٠- توب الراب ١٠)

(٢١) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنْعَيْتَ عَلَيْهِ آَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِقُ فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ آحَتَّى آنُ تَخْشُهُ (بِ٣٢-١٣زاب-ع)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَدُكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

ا - حضور کو نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا حالانکہ دیگر امتیں اپنے اپنے نبیول کو نام کے ساتھ خطاب کیا کرتی تھیں۔ دیکھوآیات ذیل:

(١) قَالُوْ اللهُوسَى اجْعَلُ لَنَا إِلهًا كَمَا لَهُمْ اللهَةُ (ب٩-١عراف-١٢٢)

(٢) إِذْ قَالَ الْحَوَادِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِِّنَ السَّمَآءِ (پ٤-مائده - ١٥٤)

(٣)قَالُوُا لِلْهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيِّ الْهَيْنَا عَنْ قُوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ (پِ١٦-جور ع٥)

(٣) قَانُوا يَضَلِحُ قَدُ كُنْتَ نِيْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَٰذَآ ٱتَّنْهَاٰ آنَ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ

گواہ آئے اور اس سے پہلے مویٰ کی کتاب پیشوا اور رخت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اس کامنکر ہوسارے گروہوں میں تو آگ اس کا دعد و ہے۔ ( کنز الایمان ) (۵) کفار حضور سے بطور استہزایوں کہا کرتے تھے۔

هَلْ نَنْ أَكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْتِبُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُنَزَّقٍ إِنَّكُمْ

لَفِي خُلْقٍ حَدِيْدٍ

سی کی ہم نے چلیس تم کوائ شخص کی طرف کہ تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے نہایت ریزہ ریزہ ہونا۔ شخص تم البستہ کی پیدائش میں ہو گے۔ آئٹی۔

كفارك اس استراكا وفعيه بارى تعالى يول فرماتا ؟ آفترى عَلَى اللّهِ كَذِبًا آمُر بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ( پ٢١-سا-رَ ا)

يعنى كيا بانده ليا به اس في الله رجموك يا اس كوجنون ب بلك وه لوگ جوآخرت برايمان بيس لات عذاب اور دور كرائل بين بين أنتى -الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

19- حضور کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی پیٹیبر کی زندگی کی قتم یا زنہیں فرمائی

قرآن مجيديس ہے

لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكُرَ تِهِمْ يَعْبَهُوْنَ (بِ١٠-جَرِ-عُ٥) يعنى تيرى زيرگى كى شم ہے۔ وہ (قوم لوط) البتدا في ستى بيس سرگردان بيس أتنى -اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَهَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ ہوں۔آئی

فرعون نے حضرت موئ سے کہا تھا: اِنِّی لَاظُنْکَ یَا مُوسی مَسْحُورًا

لين تحقيق من تحقيد المدمول البد جادوكيا موا كمان كرتا مون

أس يرحض موكل على نبينا وعليه الصلوة والسلام في فرمايا:

يتن تحقيق مين تحقيدات فرعون البنة بلاك كيا كميا مكان كرتا مون-انتي \_

کفار ہمارے آتا ہے نامدار بائی ہمودای پر چنون وسحر وکہانت وغیرہ کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ ان الزامات ہے جنبور کی براء ت خود اللہ تعالی نے فرما دی۔ دیکھو آیات زیل۔

> (۱) مَا آنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (پ٢٥-قَلَم شروع) ترجمه تواپيغ رب كِ قَصْل سے مجنون نبيل \_

(٢) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ الَّاذِكُرْ وَ قُرُالٌ مُّبِينٌ

(08-W-rm)

ترجمہ: اور ہم نے اس کوشعر نہیں سکھایا اور اس کے لئے لائق نہیں۔ وہنیں مگر تھیجت اور کتاب ظاہر۔

(٣) مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنَّ يُوْحَى (پ٢٤ مِم شروع)

ترجمہ تہمارے صاحب نے بہتے نہ ہے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے ٹیس کرتے وہ تونمیں مگر وی جوانمیں کی جاتی ہے۔

(٣) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبٌ مُّوسَى إِمَامًا وَّرَحْمَةً أُولِيَّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُبِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (پ١١- بود ـ ٢٠)

تو کیا وہ جواپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوا دراس پر اللہ کی طرف سے

وَرَفَعْنَا لَكَ وَكُولَكَ (پ٣٠-انشراح) اور ہم نے تمبارے لئے تمبارا ذکر بلند کردیا۔ (کٹرالایمان) اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُوهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

## ٢٣- حضور برالله تعالى اورفر شية درود مصحة رج بي

چنانچ قرآن مجيدين إ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَوْا عَلَيْ النَّبِيِّ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَيِّنُوا تَسْلِيْمًا (پ٢٢-١٦/١١)

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ورود سیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوا ان پر درود اور شوب سلام سیجو (کنز الایمان)
پڑھو مومنو مصطفے پر درود محد حبیب خدا پر درود خدا کا بیہ ہے تھم قرآن میں پڑھو خاتم انبیاء پر درود اللہ ہے صلی آلیاء پر درود اللہ ہے صلی آلیاء پر درود

مُحَدَّمَ دٍ وَاَصْحَابِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

٣٧-حضور كوالله تعالى في ايك زنده مجزه ايباعنايت كياب

#### جو برار ہامجرات کے برابر ہے

کیونکہ قرآن مجید میں 24 ہزارہے کچھ زیادہ کلمات ہیں۔اگر ہم اقل مقدار جس میں اتباز بایا جائے سورہ کوڑ کو لیس جس میں دس کلے ہیں۔ تو اس حساب سے سات ہزار سے زائد اجزاء ہوئے جو نی نفسہ مجڑ تھہرے۔ پھر اگر بلاغت وطریق نظم واخبار غیب وغیرہ وجوہ اعجاز پرغور کیا جائے تو سات ہزار کی تضعیف ہوتی جائے گی۔ پس ۲۰- حضور کی بدایت ورسالت پراللد تعالی نے قسم یا دفر مائی دیجھوآیات ذیل ع

(۱) ينس وَالْقُرْانِ الْمُحْكِيْمِ إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِدَّ اطِ مُسْتَقِيْمِ (ب٢٢-للينن) حكمت واللة رَّ آن كي هم! بي شك تم سيدهي راه ير يحيح مج مهو-

(٣) وَالنَّجُمِ إِذَا هُوى مَاضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (پ٢٤ جُم شروع)

ال بیارے چکتے تارے تھ کی متم جب بیمعران سے اُڑے۔ تمہارے صاحب نے بہکے نہ بے راہ مطے۔ (کِشِرالایمان)

اَللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصُنْخُابِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

# ٢١-حضور كے قدمون كى بركت سے مكدكوبيشرف

# حاصل موا كدالله تعالى في اس كي قتم يا دفر مائي

چنا نچدالله عزوجل فرماتا ب

لَا أَقْسِمُ بِهِ لَمَا الْبَلَدِ وَآلُتَ حِلَّ بِهِلَا الْبَلَدِ (پ ٢٠- سوره بلد شروع) محصال شَهرى شم كرائ مجوب! ثم ال شهر ش تشريف فرما مور (كنز الايمان) اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَاصْبِحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكُوكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

٢٢-حضور كي فقد رومنزات كوالله تعالى نے بلند كيا ہے جى كدوش وفرش

يرسب جكمشهوريي

چانچاشر وجل فرماتا ہے:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْشَقَّ الْقَلَدُ (پ21-قَرشُروع) ترجمهُ زديك آئي قيامت اور پيث گيا جاند-أنثي

# 27- حضور کی مبارک انگلیوں سے چشمد کی طرح پانی جاری ہوا

چنانچة تيسير الوصول جلد قانى -صفحه ١٩٩٩ مين ب

عن جابر رض الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية فاتوارسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة وقالوا ليس عندنا ما يتوضأ به ولايشرب الامافي ركوتك فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الباء يفورمن بين اصابعه كامثال العيون فتوضانا وشربنا قيل لجابركم كنتم يومئد قال لوكنا مأته الف لكفانا كناخس عشرة مائة اخرجه الشيخان ترجم: حفرت جابرض الله عند يدوايت بكده يبيك دن لولول كو ياس كل ورسول الله صلى الشعليه وسلم كياس آئة اورآ ب كاسامة ايك چهاگل تني واورش كيا كر آ ب كل جوائل كي يائل كرسوا بال مدول الله عليه والى كر يائل كرسوا بال مدول الله عليه والى بي يائل كرسوا بال مدول الله عليه والى بن مدول الله عليه والى بن الله عليه كر يائل كرسوا بنا باتم مبارك الله جهاگل بي يائل كرسوا بنا باتم مبارك الله جهاگل بي يائل بي وضوكيا اور بيا بي الكيول ميل عيائل بي وضوكيا اور بيا بي الكيول ميل عيائل بي وضوكيا اور بيا بي الكيول ميل عيائل بي وضوكيا اور بيا بي وسوئل الور نكان كله بي وضوكيا اور بيا بي وسوئل الله بيا بيان كرسوا بيا وسوئل الكيول بيا بيان كرسوا بيا وسوئل الكيول بيا بيان كرسوا بيان كرسوا بيا بيان كرسوا بيا بيان كرسوا بيان كرس

حضرت جابر رضی الله عندے دریافت کیا گیا کہتم اس دن کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ اگر ہم ایک لا کھ ہوتے تو ہمیں گفایت کرتا۔ ہم ڈیڑھ ہزار تھے۔ امام بخاری ومسلم نے اے روایت کیا ہے اُنہی ۔ یہ مجزہ حضورے متعدد دفعہ صاب كرايس كدا يك قرآن شريف كنف بزار مجزول كرابر بوار الله م صل وسيد فرساد ف على سيدنا محمد وعلى السيدنا مُحَمَّد وَاصْحَابِ سَيدنا مُحَمَّد وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۲۵- حضور کو اللہ تعالی نے ایک رات حالت بیداری میں جد مشریف کے ساتھ مجد حرام سے مجد اقصلی اور وہاں سے آسانوں کی سیر کرائی اور اپنی جناب میں بلا کرناز و نیاز کی باتیں کیں

یمی مذہب ہے جمہور محققین و متعلمین وصوفیہ کرام کا۔ اور یمی حق ہے سُبتحان اللّٰیٰ اَسُوٰی بِعَبْدِهِ (الله به) سے ای کی تاکید ہوتی ہے کیونکہ عبدنام ہے جم وروح کا نہ فقط روح کا حقیقیا الرُّو یُنا اللّٰہِ اَدَیْناک اِلّٰا فِتُنَافَّ اللّٰہِ اللّٰہِ

اگر بیر معران خواب میں ہوتا تو کوئی انکار ندکرنا اورلوگ مرتد ند ہوتے اور ند مجد اقصے کی نشانیاں پوچھتے کیونکہ خواب میں ایسا امر محال نہیں خواب میں تو اکثر و یکھا جاتا ہے کہ ایک لحظے میں ہم مشرق میں میں اور دوسرے لحظے میں ہزار ہا کوسوں پر مغرب میں ہیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ حُكَّرَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَدَكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

٢٦- حضور کی انگشت مبارک کے اشارے سے جاند دولکڑے ہوگیا چنانچ قرآن کریم میں ہے:

بنور کے چشے اہرائیں دریا بہیں اٹلیول کی کرامت یہ لاکھوں سلام اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰ الِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكُولَٰذَ

۲۸-حضور کی رسالت پر جمر وشجر نے شہادت دی

چنانچيرندىشريف (مطبوعه احدى -جلدفاني مفي ٢٢٣) مين ب:

وَهْ كَرَهُ الذَّا كِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ فِي كُولِكَ وَفِي كُرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

عن على ابن ابى طالب قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يارسول الله.

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب ( کرم اللہ وجبہ ) سے روایت ہے کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ پس ہم اس کے بعض نواح میں نکلے۔جو پہاڑیا درخت جضور کے سامنے آتا تھا۔وہ یوں کہتا تھا:

آ پ پرسلام ہواے اللہ کے رسول انتھی۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَخَرَدُ النَّافِلُونَ.

#### ٢٩-حضور كفراق مين ستون حنا شرويا

معجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے حضور معجد کے ایک ستون کے ساتھ جو درخت خرما کا ایک خشک تند تھا پشت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب الل ایمان کی کثرت ہوگئ تو منبر بنایا گیا۔ جب حضور اُس منبر پر خطبہ پڑھنے لگے تو اس ستون سے

اس طرح آ واز اشتیان نکلی جیسے اوٹٹی اپنے بیچ کے اشتیان میں آ واز نکالتی ہے۔ یہ مجمزہ تر مذی شریف جلد ٹانی۔صفحہ ۲۲۳ میں یوں مروی ہے۔

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الى لزق جذع واتخذ واله منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فبسه فسكت.

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الشعلیہ وسلم ایک جدور خت سے پشت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا تو آپ نے اس پر خطبہ پڑھا کس اس جدے اوٹٹی کی ا مانند آواز اشتیاق نکل انتی ۔

مولا ناروم نے اس معجرے کو بول رشت نظم میں سلک کیا ہے۔

استن حنانہ از ججر رسول ورمیان مجلس وعظ آنچناں در تجر ماندہ اصحاب رسول الفت بینیبر چہ خوابی اے ستون از فراق تو مراچوں سوخت جاں مندت من بودم از من تاخی اس رسولش گفت کای نیکودرخت کر جمیحوابی تراخی کند کردا کم شد بھاش میدوا ہم شد بھاش کان ستوں را فن کرد اندر زمین تافی الدر زمین تافیان جرکرا بردان بخواند

الدے زد بچو ارباب عقول کروے آگر گشت ہم چروجوال کرچے الدستوں باعرض وطول گفت ہم الدستوں باعرض وطول گفت جائم از فرافت گشت خول چوں خالم بے تو اے جان جہاں برسر منبر تو مسد ساختی برسر منبر تو مسراز بخت برسر قو میراز بخت شرقی وغربی تو میوہ چیند تا رہ باتو الد بشنواے خافل کم از چو ہے مباش تا چو مردم حشر گردد یوم دیں تا جہ کارجہاں بیکار مالد

ا ایک روایت یس ب کرحنات بچ کی طرح رویا۔

بركرا باشد زيزدال كاروباد يافت بارآنجا ويرون شدز كار وآئد اور ابنو دازامرارداو ك كند تقديق او ناله جماد كويد آرے في زول ببروفاق تا گويد آرے في زول ببروفاق درجهال روگشت بودے اين تحن گرفيندے واقفال امركن درجهال روگشت بودے اين تحن

انبيائے سابقين ك تمام ججزات صفور كوعطا ہوئے

اس مقام پر سے بھی عرض کردینا مناسب ہے کہ جوفضائل و بھرات انبیائے سابق کو عطا ہوئے ان میں کوئی ایسانہیں کہاس کی مثل یا اس سے بڑھ کر حضور کو عطانہ ہوا ہو۔ چنانچدا-الله تعالى ف حضرت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كويركرامت بخشی کہ فرشنوں نے ایک دفعہ آ ب کو بجدہ کیا گر حضور کواس سے بڑھ کر بیدفشیات بخشی كه خود بارى تعالى اور نيز فرشة جميشه حضور ير درود تصبح رج بين-۲-حضرت ابراجيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوالله تعالى في درجة فلت عطا قرمايا مرحضوركواس ے بردھ کر مقام محبت عنایت فرمایا۔ اس واسطے قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم على نبينا وعليه الصلوة والسلام عشفاعت ك لي ورفواست كي جائ كالؤ آپ فرما مين كيد الما كنت خليلًا من وراء وراء معدم عفرت واؤد على نبينا وعليه الصلوة والسلام كايم بخروتها كرآب كوست مبارك يل لوبا موم كى طرح زم ہوجاتا تھا۔حضور نے ام معبد کی بکری کے تھن پر جوبیائی نہ تھی اپنا وست مبارک پھیرا اور وہ دودھ دینے لگ گی۔ اس سے بھی بڑھ کر حضور نے بید کیا کہ عرب جیسی قوم کے دلول كوموم كى طرح زم بناويا مه-الله تعالى في بوا كوخفرت سليمان على نبينا وعليه الصلوة والسلام ك تابع بنايا مرحضوركو براق عطا فرمايا جو مواس بدرجها تيز تفا ٥- حضرت سليمان على نبينا وعليه الصلوة والسلام س يرتد كام كرت كر حضور سے حجرو شجر کلام کرتے جن اگر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام كتالع تقاق صرف كام كرفي ميل مرضورك ايساتانع موع كرآب ايمان لے آئے۔ احضرت لوسف على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوسن كا

ايك حصد مل تفا مرحضور كوكل حس عطا موار ع-حضرت موك على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے اسے عصا سے بہر کوشق کر دیا۔حضور نے اس سے بردھ کر عالم علوی میں تصرف کیا کداینی انگشت شہادت سے جاند کو دو گلزے کر دیا۔ ٨- حضرت موکی علی نبينا وعليه الصلوة والسلام في بقر سے يانى كے چشے جارى كروي حضور في این الگیوں سے چشموں کی مائند یانی جاری کر دیا۔ اور بدائ سے برو ہ کر ہے کیونکہ چھر جس زمین ے ہے جس سے چھے نکلتے ہیں۔ ٩- حضرت موی علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام في كوه طور يرايخ رب سے كلام كيا۔ حضور شب معراج مين عرش کے اور مقام قاب قوسین او ادنی شی اینے پردردگار سے ہم کام ہوئے۔ ١٠- خطرت موكل على نبينا وعليه الصلوة والسلام في عصا كاساني بناويا جوادهم ادھر دوڑنے لگا۔حضورتے ایک فشک سے (حنانہ) کواٹسان کی طرح مویا کر دیا۔حضرت عيلى على نبينا وعليه الصلوة والسلام مردول كوزنده وكويا كردية اورابرص وأكمه كواجها كروية مقدحضور سي بهي اى تتم كم مجر سه صادر بوئ - بلكه عكريزول اور ورختوں کا کلام کرنا مردول کے کلام کرنے سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ بیاس جنس سے بی تیس جو کلام کرے۔

## ۳۰-حضور کی جانب ہو کرفرشتوں نے کفارسے جنگ کیا

چنانچ قرآن مجيد ميل ہے:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَٓالنَّمُ الذِّلَةُ فَاتَّقُو اللّٰهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الّٰنِ يَكْفِيَكُمْ أَنَ يُّبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِقَلْقَةِ اللهِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ

مُنْزِلِيْنَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُنْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَيْسَةِ اللَّهِ مِّنَ الْبَلْزِكَةِ مُسَوِّهِيْنَ (بِ٢٠-ال عمران - آيت ١٢٥)

اور بے شک اللہ نے بدر میں تنہاری مدد کی جب تم پالکل بے سروسامان تھے۔ تو ایک سے قرمائی سے خرمائے سے کیا ایک سے ڈروکہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے مجوب! تم سلمانوں سے فرمائے سے کیا جمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتہ آتار کر ہاں کیوں نہیں اگرتم صبر دافقو کی کرواور کا فرای دم تم برآ پڑیں تو تمہارا رب تنہاری مدد کو پانچ بزار فرشتے اللہ تمہارا در بھے گا۔

ٱللّٰهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۳۱-حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بہ حفظ البی تحریف وتبدیل ہے محفوظ ہے۔ برعکس کتب دیگر انبیاء کے کہ ان کی حفاظت النکے تبعین کے سپر دیکھی

چنانچةرآن مجيديل ب:

(۱) أِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الدِّحُدَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (بِ۱۱-جَرِ-آيت ۹) بِ شَك جَم فِ أَتَارِا بِ يَرْزَآن لِور بِ شَك بَم خوداس كَ تَلْهِان بِين \_ (كَنْزَالا بِمَان)

(٢) إِنَّا آنْزَلْنَا التَّوُرَاةَ فِيْهَا هُدَى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ آسُلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَاهُوْا وَالرَّبَائِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوْا مِنُ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِالنِّيْ ثَبَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحُكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (بِ٣- انده-آ بت٣٩)

ب شک ہم نے توریت اُتاری اس میں ہدایت اور تور ہے اس کے مطابق

یبود کو تھم ویتے تھے ہمارے فرما نبردار نبی ادر عالم اور فقیہ کران سے کتاب اللّٰہ کی حفاظت جا ہی گئی تھی اور دہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرداور مجھ سے ڈرواور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لواور جواللہ کے آتار پر تھم نہ کرے دہی لوگ کافر ہیں۔

ٱلله الله مَ صَلِ وَسَلِمُ وَهَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ حَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْفَافِلُونَ.

### ۲۲- حضور کا دین تمام دینوں پر غالب ہے

چنانچ قرآن محمد میں ہے۔

هُوَ الَّذِيقُ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذِّيْنِ كُلِّه وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا (ب٢٦- ﴿ مَا يَت ٢٨)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سبتے وین کے ساتھ بھیجا کہ اُسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کانی ہے گوا۔

اَللّٰهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الل سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ حَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُرِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

## ٣٠- حضور كے دين مين تشدد وقعی نہيں۔

ديجهوآيات زيل

(۱) هُوَ اجْتَدِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (بِ2- فَ-9-1) ترجمہ: ای نے تم کو برگزیدہ کیا اور دین میں تم پر پی کھی گئیس کی۔ انتی (۲) یُرِیْنُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسُوَ وَلَا یُرِیْنُ بِکُمُ الْعُسُو (پ۲- بقره- ۲۳۳) ترجمہ: الله تمہارے ساتھ آسائی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ و ثواری نہیں

# ٢٧١ - حضور اي كي امت مين سے الل بهشت كي دو تهائي مول كے

چانچەرندى شرىف جلد ئانى صفى ٨٨ يى ٢٠

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه

الامة واربعون من سالر الامم هذا حديث حسن

ترجمہ: ابن بریدہ نے اپنے باپ بریدہ سے روایت کی کدرسول الشصلی الشعلی الشعلی علیہ والے کے جن میں الشعلیہ وسلم نے قرمایا کدائل بہشت ایک سوئیں صفیل ہول گے۔جن میں سے اس است کی ہول گی اور جالیس باتی امتول کی۔ بیرحدیث حسن بنتہ

٣٧- حضورسب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور آپ کی تعیقت

ے آپ کی امت بھی سب امتوں سے پہلے بہشت میں جائے گ

بنانچ حضور فرماتے ہیں:

وانا اول من يحوك حلق الجنة فيفتح الله لى فيد خلنيها ومعى فقراء المومنين (مشكوة باب فضائل سيد المرسلين) ليعنى مين يها وشخص مول كا جو بهشت كوروازول كى زنجري بالمائ كاليس الله ميرك التركيم الله كاليس الله ميرك التركيم الله كالور

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَنادِ لَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ

وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغُفَلَ عَنْ ذِكْرِ لَا وَكُوهِ الْعَافِلُونَ.

# ٢٣٠- حضور كي امت فير الامم ب-

چنانچاللەتقالى فرماتا ب

كُتْتُمْ خَيْرَ أُمَّيَةٍ أُخُوجَتُ لِنَنَّاسِ تَأَمُّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ٢٠- اللهِ المُعران)

تم بہتر ہو اُن سب اُمتوں میں جولوگوں میں طاہر ہو کمی بھلائی کا حکم ویتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہواوراللہ پرائیان رکھتے ہو۔

ٱللَّهُ مَّ صَلِ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَخَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۳۵- سور کی احت گراہی پر جمع نہ ہوگی

چنانچ حضور خود فرماتے ہیں۔

ان الله لا يجمع امتى او قال اماة محمد على ضلالة (الحديث)

(مشكوة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

رَجَمَةِ تَخْشِلُ اللهُ رَحْ نَدَكِ عَلَى مِرى امْتَ كُويا فرمايا امْتَ مُرَوَّمُ ابْنَ بِهِ اللهُ مَّ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَسْلِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ حَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَخَرَدُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

وَإِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى (مشكوة كتاب العلم) ليتى يُس تُو بالله والا مول اور الله وي المن الم

ي عبدالحق محدث دولوى لكهي بين:

وى صلى الله عليه وسلم خليفه مطلق ونائب كل جناب اقدس

است میکندو مینه هرچه خواهد باذن وے

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ النَّانِيَّا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَم

جزاء الله عناخير الجزاء (افعة اللمعات بزء چارم صفر ٣٢٥) اَللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ.

اب قارئين غورفرما ئيں

جارے واسطے ایسے جلیل القدر آقابانی ہو وامی کے نیم میلاد سے بڑھ کرکون سا دن مبارک ہوسکتا ہے لبندا ہم پر داجب ہے کہ فجوائے وَآمَا بِینعَبَدَةِ رَیِّكَ فَمَحَدِّتُ اس روز اللہ کے اس احسان عظیم کاشکر بیدادا کریں اور مجالس میلاد میں حاضر ہو کر آپ کے بیارے بیارے حالات سنیں اوراپنے بچوں کو شائیں۔

عرب شریف میں میلا دمبارک برای دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ۔ گر ملک ہند میں اس کی طرف نہایت کم توجہ رہی ہے۔ میرے خیال میں اس عدم تو جی کی دجہ یہ ہے کہ چونکہ یکی روز حضور کے وصال کا دن ہے۔ اس لئے عرصہ دراز سے اس ملک میں اسے بارہ وفات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا تعلق بحض ماتم کے ساتھ مجھا جاتا رہا ہے۔ گریفطلی ہے چنانچہ علامہ محمد طاہر حفی (متوفی ۱۹۸۱) جمع البحار کی جلد خالث کے خاتمہ پر کامنے ہیں۔

ثم بحمدة ويتسيره الثلث الاخير من مجمع بحار الانوار في غرائب

مير المساتير فقراء مونين بول ك\_انتى الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصُحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ.

M- حضور کواللہ تعالی قیامت کے روز جوش کوڑ عطافر مائے گا

جس سے آپ اپنی امت کو بیراب فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: اِلَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوْتُورَ (پ،۳-کوژ)

ا \_ محبوب! ب قَلَ ہم فَي حَبِيل بِ شَارِخُوبِال عطافر ما كَيل . اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُوكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

٣٩-حضوركواللدع وجل قيامت كدن مقام محودعطا فرمائ كا

جس ش آپ گنهگارول کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچ قرآن مجید میں ہے۔
عَسَى اَنْ يَّبُعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا (پ10- بن اسرائیل ۔ آیت 24)
قریب ہے کہ تہیں تہارارب ایس جگہ کھڑا کرے جمال سب تہاری حمر کریں۔
مَالَد بعصیال کے ورگرو کہ دارو چنیں سیّد پیشرو
عطائے شفاعت چنائش وہند کہ امت تمامی زدوز خ رہند
السُّلُهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمَ وَبَارِكَ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مَنْ وَدُكُرِهِ الْعَافِلُونَ.
وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِنْ حَرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۸۰- حضور خلیفہ مطلق ونائب کل حضرت باری تعالی کے ہیں

چانچ فرماتے ہیں

التنزيل ولطائف الاخبار في الليلة الثانية عشرمن شهر السروروالبهجة مظهر منبع الانوار والرحمة شهر ربيع الاول فأنه شهر امرنا باظهار الحبور فيه كل عام فلانكدره باسم الوفاة فأنه يشبه تجديد الماتم وقد نصوا على كراهيته كل عام في سيّدنا الحسين مع انه لا اصل له في امهات البلاد الإسلامية وقد تحاشوا عن اسبه في اعراس الاولياء فكيف به في سيّد الاصفياء لين بحمدالله مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل في سيّد الاصفياء لين بحمدالله مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار كا ثلث افيرخم بوليا ماه ربي الاولى بارعوي رات كو بومروراور فوق كاميند به بسيداور في انوارور من عامل به كو بر مال اظهار فوق كا مميد اور ماها عن المناس الدعن كنام على مدر دركا جائب كونك مي تبديد ماتم كو مراسال المهار فوق كامين بولي بالمال في مناب به اور علاء في سيّدنا حسين رضى الله عند كه لي برسال ماتم كراسيت برتفري فرما وي به علاوه بري بول بن بول المال شهرول بي الى كوكي اصل في من بطريق اولياء كرسول بين الله عنه مي بييز كيا جاتا بولول المن كي كوكي اصل في من بين بطريق اولياء كرسول بين الله عنه مي بين كيا جاتا بوليا ولي الله المناس عنه بين الله عنه بين الله المناس المناس المناس عنه بين الله المناس المناس عنه بين الله المناس عنه بين الله بين الله المناس عنه بين الله بين الله المناس عنه بين الله المناس عنه بين الله المناس عنه بين الله المناس عنه بين الله المناس المناس

علادہ بریں مسلمانوں کا ایک فرقہ کھی عرصے سے مجانس میلاد کا مخالف رہا ہے مگر المحدللداب چندسال سے اہل ہند کی توجہ اس طرف برحتی جاتی ہے اور ایسے شخصوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے جوالی مجانس متبر کہ کوشرک وبدعت کہیں۔

علامہ سید احد زینی المشہور بدحلان نے سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ لوگوں میں معمول ہے کہ جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا ذکر سفتے ہیں تو آ پ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یہ قیام مستحسن ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور اس فعل کو اکثر علمانے جومقندائے است ہیں کیا ہے۔

علامہ طبی نے اپنی سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ بعض نے روایت کی ہے۔ کہ امام سکی روایت کی ہے۔ کہ امام سکی رحمة الله علیہ کے پاس اکثر علمائے وقت جمع مختے کسی نے اس مجلس میں امام صرصری رحمة الله علیہ کا بیقول نبی صلی الله علیہ وسلم کی عدح میں پڑھا۔

قلیل لبداح المصطفے العطبا لذهب علی ورق من خط احسن من کتب وان تنهض الاشراف عند سماعه قیاماً صفوفا او جثیاً علی الرکب پر اس وقت تمام حاضرین مجلس کھڑ ہے ہو گئے اور اس مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا۔ قیام کی طرح مولود شریف کا کرنا اور لوگول کا اس کے لئے جمع ہونا بھی مستحن ہے۔ میں سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ علیہ وسلم کی محبت

امام نووی کے استاد امام ابوشامہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ دہلم کی ولادت کے دن جو صدرقات واحسان اور زینت وخوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ ہمارے زمانے کی بدعات حسنہ سے ہے۔ کیونکہ فقراء کے ساتھ احسان کے علاوہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا رقیر کے کرنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس نے ہم پراحسان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدا کیا جو سارے جہان کے لئے رہنت بنا کر جھیجے گئے ہیں۔

#### امام سخاوي عليه الرحمه كاارشاد

اہام سخادی نے کہا کہ مواد شریف کا کرنا قرون ٹلانڈ (لیٹی ٹالعین) کے بعد حادث ہوا۔ پھر اس وقت سے ہر طرف اور ہرشہر کے مسلمان موادوشریف کرتے ہیں اور اس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات ویتے ہیں اور شوق سے مواد میڑھتے ہیں جس کی برکتوں سے ان پرفضل عمیم ظاہر ہوتا ہے۔

### ابن جوزي عليه الرحمة كا قول

ابن جوزی نے کہا کہ مولود شریف کے قواص سے بیہ ہے کہ اس سال امن رہتا ہے اور آرز واور مقصد جلد حاصل ہوتا ہے۔

پاوشاہوں میں سب سے پہلے ملک مظفر آبوسعید صاحب اربل نے مولود شریف کو جاری کیا۔

اور حافظ ابن وحيد في اس ك لئ أيك رسال مولود تاليف كيا جس كانام الثوير

### فتو کی این تجر

علامد ابن حجر لیتی (متوفی عده) سے مواود شریف کے بارسد، میں استفتا کیا كيا-ان كا فتوى بحتمه يهال ورج كياجاتا ب سئل نفع الله به عن حكم الموالد والاذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة ا فضيلة أمر بدعة فأن قلتم انها فضيلة فهل وردفن فضلها اثرعن السلف أو شيء من الاخبار. وهل الإجعماع للبنعة ألمباحة جائز املا. وهل تجوز اذاكان يحصل بسببها او سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاء وقاعدة الشرع مهمارحجت المفسدة حرمت المصلحة وصلاة التراويح سئة ويحصل بسببها هذه الاسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها ام لايضر ذلك (فاجاب) بقوله الموالد والاذكار التي تفعل عندنا اكثر ها مشتمل على خير كصدقة وذكرو صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدمحه وعلى شربل شرورلولم يكن منها الاروية النساء للرجال الاجانب لكفي وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر ولا شك ان القسم الأول مبنوع للقاعدة البشورة البقررة ان درء البقاسد مقدم على جلب المصالح. فين علم وقوع شے من الشرفيما يفعله من ذلك فهوعا ص اثم وبغرض انه عمل في ذلك خيرافن اخيره لايسارى شره الاترى ان الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر فطم عن جميع انواع الشرحيث قال اذا امرتكم بأمرفا توامده ما استطعتم واذا نهتيكم عن شي فأجتنبوه فتأمله تعلم مأقررة من أن الشرران قل لا يرخص في شيء منه والحير يكتفي منه بما تيسر والقسم الثاني سنته تشمله الاحاديث الواردة في الاذكار المخصوصة والعامة كقول صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الاحفتهم البلائكة وغشيتم الرحمة ونزلت عليهم

نی مولد البشیر الندیر رکھا۔ ملک مظفر نے ابن وجیہ کو اس کے صلے بین ایک ہزار وینار دینار دی

## ابولہب کی انگلیوں سے بانی کا نکلنا

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابولہب کوخواب میں دیکھا کہ دوشنہ کے روز اس کے عذاب میں شخفیف ہو جاتی ہے اور اس کی دوالگیوں سے پائی لکل آتا ہے جے وہ پی لیتا ہے۔ اس شخفیف کی وجہ سے کہ اس نے آشخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کراپئی لونڈی تو بیہ کوآزاد کر دیا تھا۔اللہ تعالی ملک شام کے جافظ میس الدین محد بن ناصر پر رحم کرے جس نے کہا ہے۔

اذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم محددا اتى انه في يوم الاثنين دائماً تحفف عنه للسرور باحددا فما انظن بالعبد الذي كان عمرة باحدد مسرور اومات موحدا لعنى ابولهب جوكافرتها جس كي ندمت يش آيا ہے كداس كے دوثوں ہاتھ ہلاك مول وہ يميث دوزخ ش رہے گا۔ جب اليے كافر پر احريجتي كي ولادت پر خوش ہونے كسب ہر دوشنہ كو عذاب بي تخفيف كي جائے۔ تواس بندے كي نبت كيا كمان ہوگا جو عريجر احريجتي كي خوش منا تا رہا ہواور جس كا فائر تو حيد پر ہوا ہو۔

کے بارے میں سلف سے کوئی اثر یا کوئی حدیث وارد ہے کیا مباح بدعت کے لئے جمع
ہونا جائز ہے یا نہیں۔ کیا ایسی بدعت جائز ہے جبکہ اس کے سبب سے یا نماز تر اور گا کے
سبب سے مردول اور عورتوں میں میل ملاپ پیدا ہواور علاوہ اس کے باہمی اللفت و گفتگو
ومناولت پیدا ہوجواز روئے شریعت نالپندیدہ ہے۔ اور شرع کا قاعدہ ہے کہ جب فساو
نیکی سے بڑھ جائے۔ تو وہ نیکی ممنوع ہوئی ہے نماز تر اور کے سنت ہے اور اس کے سبب
اسباب ندکورہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا لوگ نماز تر اور کے سنت کے جائیں یا بیر مفزنہیں۔
جوا۔

میلاد داد کار جو ہمارے ہاں کئے جاتے ہیں۔ان میں ہے اکثر نیکی (مثالا صدقہ وذکرو درود شریف دمدح آ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم ) پر اور برائی بلکہ برائیوں پر شمل ہیں۔اگر صرف عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا ہوتو یجی برائی کافی ہے اوران میں سے بعض میں کوئی برائی نہیں گر ایسے میلا دفلیل ونا در ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ متم اول ممنوع ہے کیونکہ یہ قاعدہ مشہور ومقرر ہے کہ مفاسد کا دفعیہ مصالح کی تخصیل پر مقدم ہے۔ پس جس شخص کو ایسے میلا و داد کار میں جے وہ کرتا ہے دقوع شرکا علم ہو وہ عاصی ہے۔ پس جس شخص کو ایسے میلا و داد کار میں جے وہ کرتا ہے دقوع شرکا کاعلم ہو وہ عاصی اور گنہگار ہے۔ بالفرض اگر وہ ان میں نیکی کرے تو بعض دفعہ اس کی نیکی اس کی بدی کے برابرتیس ہوتی کیا تو نہیں و بکھا کہ شارع صلی الشرطیہ وسلم نے نیکی میں تو اس قدر پر کفایت کی جو ہو سکے اور برائی کے تمام انواع سے منع فرمایا۔ چنا نچہ یوں ارشاد فرمایا۔

اذا امر تکھ بامر فاتو امنه ما استطعتم واذا نھیتکھ عن شیء فاجتنبوہ (جس وقت بین تم کوکی امر کا حکم دول تو اس ہے کر وجو کر سکتے ہواور جس وقت بین تم کوکی امر کا حکم دول تو اس ہے کر وجو کر سکتے ہواور جس وقت بین تم کوکی امر ہے خو کر اس تو اس پر غور کر مجھے معلوم ہو جائے گا۔ جو بیس نے کہا کہ برائی خواہ کتی ہی کم ہواس کی کی قتم کی اجازت نہیں ہو سکتی اور نیکی کافی ہے جتنی ہو سکے اور قتم فافی سنت ہے اور مندرج ہے ان احادیث بیس جو خاص وعام اذکار کے بارے بیس آئی ہیں مثلا آ تخضرت سلی اللہ علیہ و کم کا قول کہ جولوگ بیشے و مام اذکار کے بارے بیس آئی ہیں مثلا آ تخضرت سلی اللہ علیہ وکل کہ جولوگ بیشے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرضتے ان کا اکرام کرتے ہیں اور رحمت ان کو گھر لیتی

السكينة وذكرهم الله تعالى في من عندة رواه مسلم وروى ايضًا اله صلى الله عليه وسلم قال لقوم جلسوايذ كرون الله تعالى ويحسونه على ان هداهم للاسلام اتأني جبريل عليه الصلوة والسلام فأخبرني ان الله تعالى ا يباهى بكم البلائكة وفي الحديثين اوضح دليل على فضل الاجتماع على الحير والجلوس له وان الجالسين على خير كذلك يباهي الله بهم البلانكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحبة ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين البلائكة فأى فضائل اجل من هذه وقول السائل نفع الله به وهل الاجتباع للبدع البياحة جائز نعم هو جائز قال العزين عبدالسلام رحمة الله تعالى البدعة فعل مألم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنقسم الى خبسة احكام يعنى الوجوب والذب الى الخرة وطريق معرفة ذلك ان تعرض البنعة على قواعد الشرع فأى حكم دخلت فيه فهى منه. فين البدع الواجبة تعلم الخوالذي يفهم به القران والسنة ومن البدع المحرمة مذهب نحوالقدرية ومن البدع المندوية احداث نحو ". دارس والاجتماع الصلوة التراويح ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصلوة ومن البدع المكرو هة زخرفة الساجد والمصاحف اى بغير النهب والا فهي محرمة وفي الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهو محبول على المحرمة لا غير وحيث يحصل في ذلك الاجتماع لذكرا وصلاة التراويح او نحوها محرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذٰلك وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك والاصار شريكاً لهم ومن ثمر حرح الشيخان بأن من المعاصى الجنوس مع الفساق ايناً سالهم (تأوى مدير سفراا)

ترجمہ فادی: بیرجواکٹر لوگ اس زمانے میں میلا دواذ کارکرتے ہیں۔ان کا کیا تھم ہے۔آیا بیسنت ہیں یا نضیلت یا بدعت۔اگرتم کہوکہ بیفضیلت ہیں تو کیاان کے فضل

ہے اوران پرسکون ووقار نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کواپنی بارگاہ کے فرشتوں میں یاو كرتا ب-ال حديث كوسلم في روايت كيا ب-

اور بہجی مروی ہے کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو بیٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس کا شکر کرتے تھے کہ اس نے ان کو ہدایت اسلام کی فرمایا کہ میرے یاس حضرت جریکل علیہ الصلوة والسلام آئے اور جھے خردی کہ اللہ تعالی فرشتوں - 今はろうとない

ان دونوں صدیثوں میں اس امر کی نہایت واضح دلیل ہے کہ فیر کے لئے جمع موتا اور بیشنا نیک کام ہے اور اس طرح خیر کے لئے بیٹے والوں پر اللہ تعالی فرشتوں میں فخر كرتا ہے اور ان برسكون ووقار نازل ہوتا ہے اور ان كورحمت كير ليتى ہے اور الله تعالى فرشتوں میں ان کو تنا سے یاد کرتا ہے۔ پس اس سے برور کراورکوکی فضیلت ہے۔

رباسائل کا بیقول (الله اس سے نفع دے ) کرآیا مباح بدعتوں کے لئے جمع مونا جائز ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے۔ عزبن سلام رحمیم اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدعت سے مراداس شے کا کرٹا ہے جو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ تھی اور بدعت کے یا فیج علم ہیں لیعن وجوب استحباب الخ اور اس کی پیچان کا طریق ہے ہے کہ بدعت کوشرع کے قاعدول پر چیش کیا جائے لیں جس تھم میں یہ بدعت داخل ہو وہی اس كا علم ہے۔ چنانچ واجب برغوں میں سے ہے علم نوكا سيكمنا كداس كے دريد قرآن وصدیث سمجها جائے۔ او رخرام بدعوں میں سے ب قدر سے جیسے فرقہ کا ندہب۔ اور متحب بدعتوں میں سے ہے مداری وغیرہ کا بنانا او رنماز تراوی کے لئے جمع مونا اور مباح بدعتوں میں سے ہماز کے بعدمصافح کرنا اور مروہ بدعتوں میں سے ہماجد ومصاحف کا آ راستہ ومزین کرنا لین سونے کے سوا اور اشیاء سے کیونکہ اگر سونے کے

اور صدیث مبارک یل جو ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی دوز نیل ہے سوبیرام بدعت پرمحول ہے نہ کہ دیگر اقسام بدعت پر اور جب ذکریا نماز ترافت ک

وغیرہ کے لئے جمع ہونے میں کوئی حرام امر پیدا ہو۔ تو صاحب قدرت پر واجب ہے کہ لوگوں کواس سے منع کرے اور اگر صاحب قدرت نہ جو تو اس پر واجب ہے کہ ایسے اجماع میں حاضر نہ ہو ورنہ وہ بھی گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ اس وجہ سے سیخین نے تصری فرمائی ہے کہ فاسقوں کے ساتھ الفت سے بیٹھنا بھی گناہ ہے اُتھی۔

اس مقام پر اتنا اورعرض کر دینا ضروری ہے کہ مجالس میلاد میں بے اصل قصے بیان نہ کئے جائیں بلکہ کوئی متند مولود پڑھا جائے۔ جہاں تک جھے معلوم ہے مولود برزیجی سب سے عدہ ہے اور عرب شریف میں یہی پدھا جاتا ہے۔علامہ نبہائی نے جواہر البحاريين اس كى نسبت لكها ب- ليس له نظيد فظريرين المجمن نعمائيد لا مورت يه مولود شریف مع ترجمہ اردو وحواثی طبع کرا دیا ہے اور اس کا نام مولود بے نظیر رکھا ہے۔ میلاد کے خاتمہ پر کھڑے ہو کرسلام پڑھنا جاہئے۔ بطور نمونہ ایک سلام بہال نقل کیا -416

يارسول سلام عليك يا ني سلام عليك يا حبيب سلام عليك نام نای حرز جال ہے ومبرم ورد زبال ہے وو جہال کے آپ مرور کون ہے ایبا چیمبر کس کو بیر رتبہ ملا ہے کس کا عاشق کبریا ہے كس كے قبضہ ميں ہے كوثر کون ہے محبوب داور کس کو خالق نے بلایا حس نے ہے یہ رہبہ مایا

صلوات الله عليك چارہ درد نہاں ہے صلوات الله عليك آپ کا مال ہے داور صلوات الله عليك تام کس کا مصطفیٰ ہے صلوات الله عليك ہے خدا کا پیار کس پر صلوات الله عليك

روضۂ احمد پہ جا کر یہ پیام شوخ مضطر
اے صبا کہنا مقرر صلوات الله علیك
یا نبی سلام علیک یارسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیك
بین جابتا تھا کہ خاتمہ پر پچھ تعتیں درج کرتا گر بخوف طوالت ایک غزل فاری
پراکتفا کیا جاتا ہے۔

مرحباسيد كى مدنى العربي

مرحبا سيّد كلي مدني العربي ول وجال بادفدايت چه جب خوش لقي من بيدل بجمال تو عجب جرام الله الله چه جمال است بدي بوالجي چھ رحمت بکشا سوئے من انداز نظر اے قریش بھی ہاشی وطلی نسيح نيت بذات تو بى آدم را زائكه از آدم وغالم توجه عالى نسبى ماہمہ تشنہ لبایتم وتوی آبحیات رحم فرما زحد میگرزد نشد لبی شب معراج عروج تواز افلاک گذشت بمقامے کہ رسیدی نرسد نیج نبی ذات یاک تو که در ملک عرب کروظهور زال سبب آمده قرآل بزبان عربی فخل بستان مدينه زنو سرسبر مدام زال شده شمره آفاق بشری رطبی نبت خود بسكت كردم وبس منفعلم زانكەنىيىت بىگ كوئے ئۇشد بادلى عاصیا نیم زمانیکی اعمال میرس سوئے ماروئے شفاعت بکن از بے سبی برور فيض تو استاده بصد عجزو نياز رومی وطوی و مندی حلبی وعربی سيدى انت جيبى وطبيب عللى آمدہ سوئے تو قدی بے درمان طلی

> ههناتم الكتاب بعون الملك الوهاب والخر دعؤنا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين

صلوات الله عليك وی کے رہیر مہیں ہو صلوات الله عليك م بر لوړ فدا ہو صلوات الله عليك عم نہیں ہے روز قیامت صلوات الله عليك صدقد حضرت فاطمه كا صلوات الله عليك آپ ہی کا ہے مجروسا صلوات الله عليك آپ ہی بدرالدجی ہیں صلوات الله عليك آپ پر صدقے او تارے صلوات الله عليك ول ہوا ہے مکڑے مکڑے صلوات الله عليك بس بی ہے اس کا خارا صلوات الله عليك ایک دم جو د کیے یاؤل صلوات الله عليك صورت اثور دکھاتے صلوات الله عليك

کس ہے ہے قرآن آیا شافع محشر شهیں ہو فاص بيغير تهين او رجنما و پیشوا ہو تم لو شاه دومرا مو گرچه عصیال کی ہے کثرت وال تو ہول کے آپ حضرت واسطه آل عبا كا 6 17 30 or 2 8 مرے مولی میرے آتا حشر میں رہ جائے پردہ آپ ہی شمل انھی ہیں آپ محبوب خدا ہیں جائد سورج اور ستارے جان وول دونول کو وارے اب نہیں اٹھتے یہ صدم آپ کی صورت کے صدقے آپ کی فرقت نے مارا اب زیارت مو فدارا آپ پر قربان جاول حال ول سب كهد ساول خواب میں گر آپ آتے 三学二年三月

(اسلامی علوم کی معیاری درسگاه)

دارالعلوم جامعة فو ثيبة بيم القران نيب مجد فاروق كالوني والثن لا موركينك الحاق شده تنظيم المدارس البسنت پاكستان

> برائے طلباء ناظرہ 'حفظ' درس نظامی وعصری تعلیم

> > برائے طالبات ناظرہ 'حفظ' درس نظامی

مناب قارى خان محمر قادرى واراكين جامعه بزا

040-5824921 0333-4852534, 0300-4273421

# مصطفط فاؤنڈیشن لاہور چھاؤنی کےزیراہتام

# arty Barrens

یبال پر ہرشعبۂ زندگی ہے متعلق کتب موجود ہیں مثلاً قرآ نیات، نقاسیر، احادیث، سیرت طیب، فقد، ردیمقائیر باطلہ، تاریخی واصلاحی ناول طبی انسائیکلوپیڈیا، اسلامیات، فتوئی جات، سوانحی لٹریچر، حکایات اور رضویات کے علاوہ اخبارات اور رسائل و جرائد عوام الناس کے مطالعہ کے لئے بلا معاوضہ موجود ہیں۔اس کے علاوہ دروی قرآن وحدیث، تلاوت، نعت خوانی اور علاء کرام کی تقاریر پر مشتل کیشیں بھی موجود ہیں۔

خالصتاً دینی بنیادوں پرایک پرائیویٹ ہائی سکول قائم کیا گیا ہے جس میں مستحق طلبہ کو مفت تعلیم ، بیتیم بچوں کومفت کتب اور تعلیم ونزبیت کا عمدہ اہتمام موجود ہے۔

مصطفط لائبریری کی دوشاخیں، ایک ٹنڈ وحمد خان (سندھ) اور دوسری جاتی چوک بدین روڈ دیوان ٹی ضلع تقتصہ (سندھ) میں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔

مصطفےٰ لائبریری ایک کنال رقبے پر قائم کی گئی جس میں ایک بڑا ہال بھی ہے جہاں ماہانہ درس قرآن ، درس حدیث اور کا نفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔

اہم دینی لٹریچر کے ملاوہ محبت رسول میلائے سے لبریز ایک خینم کتاب صلو اعلیہ و سلمو تسلیما شاندار انداز میں جیپ کرمفت تقیم ہو چک ہے اور اس کا اگریزی ترجمہ بھی جلد شائع کیا جائے گا۔

THE REAL PROPERTY.

لا بسريري ميں روز اول سے اب تک اخبارات اور رسائل وجرا ئد جلدوں کی صورت میں محفوظ ہیں

اوقات لائبرری صبح 9 تا 11 بج عصر تا عشاء

ماہاند مفت میڈیکل بمپ لگایاجا تا ہے

مصطفیا لا تیسر میری: 161-فاروق کالونی، والٹن روڈ لا ہور کینٹ موہل: 4273421 - 0300